

www.besturdubooks.wordpress.com





نالِبَكِ مُ**ولِآمُارُوحِ** ال**ت**رينتيدِي

www.besturdubooks.wordpress.com

والالشاعث والالتان 2213768

#### جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كراجي محفوظ ہيں

باهتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : مارچ ۲۰۰۸ء علمی گرافکس

ضخامت : 237 صفحات

#### قارئین ہے گزارش

ا پنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد نشداس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرممنون فرما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

#### ﴿..... مِنْ کے ہے .....)

اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا بور بیت العلوم 20 نا بھدروڈ لا بور مکتبه سیداحمد شهیدٌ اردوباز ارلا جور یونیورٹی بک ایجنسی خیبر باز ارپشاور مکتبه اسلامیهگا می اڈا۔ایبٹ آباد ادارة المعارف جامعددارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردو بازار كرا چى بيت القلم مقابل اشرف المدار گشن اقبال بلاك ٢ كرا چى كمتبه اسلاميه امين پور بازار فيصل آباد مكتبة المعارف محلّه جنگى \_ بيثاور

كتب خاندرشيدييه مدينه ماركيث راجه بإزار راولينثري

#### ﴿انگلینڈمیں ملنے کے یتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Ilford Lane Manor Park, London E12 5Qa Tel: 020 8911 9797

﴿امریکه میں ملنے کے بتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# فهرست

| إنتساباا                                                     | $\Diamond$ |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| ابتدائی با تیں                                               | 公          |
| قارئين كرام!                                                 | 冷          |
| قمری سال                                                     | 13         |
| قمری سال کی برتری                                            | 公          |
| قمری مہینوں کے نام                                           | 52         |
| ستسي سال                                                     | 13         |
| ستسی مہینوں کے نام                                           | 公          |
| ا یک دلچه پهلمی مباحثه                                       | 74         |
| کبیسه، بوندیالیپ کا سال                                      | 公          |
| ' دسنین مرقحه''                                              | 72         |
| ''سنه ججری''                                                 | 公          |
| ''سنه هیسوی''                                                | 53         |
| '' سنه بکری''                                                | 公          |
| اسلامی تاریخ کاشر بی تحکم                                    | 12         |
| پہلامہینہمحرم الحرام فضائل واحکام کے آئینہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 54         |
| اسلام مين ببالمبينه محرم الحرام                              | 公          |
| احادیث پاک کی رو ہے فضائل محرم و عاشوراً کا بیان۳۲           | 72         |
| محرم کی دسویں تاریخ کو عاشورا و کیوں کہتے ہیں                | 53         |
| مانی کر بال                                                  | 74         |
| 'قیقت محرم ۲۲                                                | 14:        |

| محرم کاروزه                                                                                                    | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| دسویں محرم اہل وعیال کے ساتھ                                                                                   | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| يوم عاشوراء کی حجھٹی                                                                                           | $\Rightarrow$                |
| تعزیه کی بدعت                                                                                                  | ☆                            |
| قارئينِ كرام!                                                                                                  | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| ماه محرم الحرام واقعات وحادثات کے آئینے میں                                                                    | $\triangle$                  |
| دوسرامہینہ صفرالمظفر فضائل واحکام کے آئینہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | ☆                            |
| د وسرامهبینه ما وصفرالمظفر                                                                                     | $\Rightarrow$                |
| ما وصفر کا''صفر''نام رکھنے کی وجہ                                                                              |                              |
| ما وصفر کے ساتھ ''مظفر ''لگانے کی وجہ                                                                          | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| ما وصفر کے متعلق نحوست کا عقیدہ اور اس کی تر دید                                                               | \$                           |
| ا يک شبه اوراس کا از اله                                                                                       | ☆                            |
| رسم چهارشنبه:                                                                                                  | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| غلط عقيده                                                                                                      | ☆                            |
| حديثِ پاک کی تشریح                                                                                             | $\stackrel{\wedge}{\square}$ |
| صفر کے متعلق جاہلیت کے عجیب وغریب تو نہمات اور خیالات سے ۵۴                                                    | ☆                            |
| ما وصفراور ' نسنی'' کی رسم ۵۴۰۰                                                                                | $\Diamond$                   |
| ''صفر''اور بدفالی                                                                                              | ☆                            |
| ''صفر''اور پیٹِ کا کیڑا                                                                                        | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| ''صفر''اور پیٹ کی بیماری                                                                                       | $\triangle$                  |
| ''سفر''اور برقان مسمر عان مسمر مان مسمر مان مسمر مان مسمور مان مسمور مان مسمور مان مسمور مان مان مسمور مان مان | X.                           |
| ماہِ صفرے متعلق موجودہ دور کی تو ہم پرستیاں                                                                    | ☆                            |
| ما وصفراور تیره تیزی                                                                                           | ☆                            |
| ماهِ صفراورا بتدائی تیره دن ماهِ صفراورا بتدائی تیره دن                                                        | $\Diamond$                   |

| ما وصفراور جنًا ت كا آسانوں سے نزول                                                        | $\stackrel{\wedge}{\Box}$   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ما وصفر میں بعض غلط رسو مات                                                                | $\Diamond$                  |
| تمری کے جالے صاف کرنا                                                                      | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| تکھی ،چینی یا گھڑ کی روٹی ریکا نا                                                          | $\Diamond$                  |
| ما وصفرا ورشا دی بیاه کی تقریبات                                                           | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| صفر کومنحوس یا بُر ا کہنے کی نسبت اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| نحوست دراصل''بدا عماليول''ميں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 公                           |
| کیا گھر ،سواری اورعورت میں نحوست ہے ؟                                                      | $\stackrel{\wedge}{\Box}$   |
| نحوست ہے متعلق ایک لطیفہ                                                                   | $\Rightarrow$               |
| ما وصفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت اور اس سے متعلق بدعات                                    | $\Leftrightarrow$           |
| بهرحال اب ہم ذیل میں صرف ما وصفر المظفر میں                                                | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| رونما ہونے والے چندوا قعات وحادثات کا ذکر کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |                             |
| ماه صفر المظفر واقعات وحادثات کے آئینہ میں''                                               |                             |
| تیسرامہیندِر بیج الاوّل فضائل واحکام کے آئینہ میں ۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | $\Diamond$                  |
| تيسرامهينه ربيع الأوّل                                                                     | $\Diamond$                  |
| ما و ربیع الا ول کی فضیلت اور معنی                                                         | $\Rightarrow$               |
| ولا دت ا ما م الا نبيا عِصلَى اللَّه عليه وسلم كى ايك جھلك                                 | $\triangle$                 |
| وصال سيدالا نبياء صلى الله عليه وسلم كى ايك جھلك                                           | $\Diamond$                  |
| ر بیج الا ول آپ صلی الله علیه کی ولا دت اوروصال کامهمینه۱۱۰                                | $\triangle$                 |
| تاریخ ولا دت اورتاریخ و فات میں اختلاف کی وجہ ۱۱۱                                          | $\triangle$                 |
| ولا دت اوروصال کے ایک ہی مہینہ میں جمع ہونے کی حکمت                                        | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| عيدِميلا دُ النبي صلى الله عليه وسلم كي شرعي حيثيت ١١٣٠                                    | $\stackrel{\wedge}{\Box}$   |
| آپ کی ولا دت کی اجتماعی خوشی کرنا کب ہے شروع ہوا                                           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| بریلویوں کی شرمناک جسارت                                                                   | $\Diamond$                  |

| ۱۱۵ کد کا در ۱                                                                      | -/-                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| قارئين كرام!                                                                        | $\Diamond$                |
| ماہ رہیجے الا وّل واقعات وحاد ثات کے آئینہ میں                                      | $\Diamond$                |
| چوتھامہینہ رہیج الثانی فضائل واحکام کے آئینہ میں                                    | . ☆                       |
| چوتھامہینہ ماور سیج الثانی                                                          | ☆                         |
| ما وِرَ بِيعِ الثَّانِي مِينِ                                                       | ☆                         |
| گیار ہویں شریف اوراس کا تاریخی پس منظر                                              |                           |
| بریلوی علماء کے عوامی مغالطے                                                        | ☆                         |
| گیار ہویں کے بارے میں ایک احچھا فیصلہ                                               | ☆                         |
| ما وِ رہیج الاَّخروا قعات و حادثات کے آئینہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆                         |
| یا نجواں مہینہ جما دیالاولی فضائل واحکام کے آئینہ میں سیسہ                          | ☆                         |
| يانچوان مهينه جمادي الاولى                                                          | $\stackrel{\wedge}{\Box}$ |
| '' ماہ جمادی الاولی واقعات وحادثات کے آئینہ میں'' ۱۳۵                               | ☆                         |
| چھٹامہینہ جمادی الاخری فضائل واحکام کے آئینہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | ☆                         |
| چصامهینه جمادی الاخری الاخری ۱۳۸                                                    | $\Rightarrow$             |
| رونما ہونے والے واقعات                                                              | ☆                         |
| ''ماہ جمادی الاخری واقعات وحادثات کے آئینہ میں'' ۴۰۰۰                               | $\Diamond$                |
| ساتوال مہیندر جب المرجب فضائل واحکام کے آئینہ میں ۱۴۴                               | ☆                         |
| ساتوال مهينه رجب المرجب                                                             | ☆                         |
| ماه رجب کی فضیلت                                                                    | ☆                         |
| ماہِ رجب کے روز ہے                                                                  | ☆                         |
| ما و رجب کی منفر دخصوصیات                                                           | $\Rightarrow$             |
| حکایت                                                                               | ☆                         |
| ایک ضروری تنبیه:                                                                    | $\Diamond$                |
|                                                                                     |                           |

| سيّدالسادات                                                                             | $\Diamond$                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| حضرت جعفرصا دق عليهالرحمة والرضوان                                                      |                              |
| کے کونڈ وں کے متعلق شرعی حکم                                                            |                              |
| تحکم عبدالغفورثم بریلوی کی گواہی                                                        | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| پیر جماعت علی شاه کی گوا ہی                                                             | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| مولوی مظهر علی سند بلوی کی گواہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| مولا نا عبدالشكورمرحوم كى گوا بى                                                        | $\Diamond$                   |
| داستانِ عجیب کیا ہے؟                                                                    | $\stackrel{\wedge}{\square}$ |
| یہ لغو کہانی خود ظاہر کرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | $\Diamond$                   |
| ۲۲/رجب م کو سید ه کو                                                                    | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| خبر دار خبر دار                                                                         | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| علمائے اہل سُنت والجماعت کے متفقہ فتو ہے                                                | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| اِستَفْتًاء ۔                                                                           | $\stackrel{\wedge}{\square}$ |
| فتؤے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| سید محد مبارک علی بریلوی کی گواہی                                                       | $\Rightarrow$                |
| مولا نایسلین بریلوی کی گواہی                                                            | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| '' ماہ رجب المرجب واقعات وحادث کے آئینہ میں''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | $\Rightarrow$                |
| آتھواں مہینہ شعبان المعظم فضائل واحکام کے آئینہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆                            |
| آ تھواں مہینہ ماہ شعبان المعظم                                                          | $\Diamond$                   |
| ما ه شعبان کی فضیلت اور وجه تسمیه                                                       | $\Diamond$                   |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان ميں روزے زيادہ كيوں ركھتے تھے؟ ١٦٦                   | $\Diamond$                   |
| شعبان کی بپندر ہویں شب کی فضیلت اور اُس کے نام                                          | $\Rightarrow$                |

| <i>48884458888888888888888888888888888888</i>                       | 7449998                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| پندر ہویں شب میں کیا ہوتا ہے                                        | ☆                              |
| ا یک اعتر اض اور اس کا جوابها                                       | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم كاپندر مويں شب ميں معمول ١٥٠           | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| پندر ہویں شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں                  | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| آپ صلی الله علیه وسلم نے سجد ہ میں کیا دُ علا مانگی؟                | 公                              |
| سيّد نا دا ؤ دعليه السّلا م كي دعا                                  | 公                              |
| پندر ہویں شب میں کن لوگوں کی شخشش نہیں ہوتی کا                      | 公                              |
| پندر ہ شعبان کے روز ہ کا حکم                                        | $\Diamond$                     |
| پندرہ شعبان کے روز ہ کے تو اب کا بہتر طریقہ                         | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| پندرہ شعبان کے بعدروز ہے کا حکم                                     | $\stackrel{\wedge}{\square}$   |
| قبرستان اوراس کی متعلق کچھ مفید باتیں                               | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| کیامُر دے کوثواب ہیمنچتاہے؟                                         | $\stackrel{\wedge}{\square}$   |
| میّت کوالصال ثواب کے چند طریقے                                      | $\stackrel{\wedge}{\triangle}$ |
| قبرستان میں دا خلہ کے وقت کی ؤ عا                                   | $\Rightarrow$                  |
| زیارتِ قبور متعلق چندطُر وری با تیں۱۸۰                              | ☆                              |
| والدين كيليّة ايصًال ِ ثواب كي دُعا                                 | $\stackrel{\wedge}{\Box}$      |
| ہمیں کیا کرنا چاہیئے؟                                               | · 🌣                            |
| شبِ براً ت کی بِد عات اوراُن کے نقصا نات                            | ☆                              |
| رسم آشبازی اور ڈیڑھ لا کھروپیے کا نقصان                             | $\Rightarrow$                  |
| رسم ځلو ام                                                          | $\Rightarrow$                  |
| مسجدول میں زیادہ چراغ جلانامسجدول میں زیادہ چراغ جلانا              | $\Rightarrow$                  |
| برتنول کائبد لناا ورگھر کالیبپنا وغیرہ                              | $\Diamond$                     |
| مئورکی دال یکانا                                                    | $\Rightarrow$                  |
| مسجدول میں اجتماع اور شوروشغب سیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | $\Rightarrow$                  |
|                                                                     | 1                              |

| تنبيه                                                   | $\stackrel{\wedge}{\Box}$      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| '' ماه شعبان المعظم واقعات وحادثات کے آئینہ میں'' ۱۸۷   | $\Diamond$                     |
| نوال مہینہ رمضان المبارک فضائل واحکام کے آئینہ میں ۱۸۹  | $\Diamond$                     |
| نوال مهيينه ما ورمضان المبارك                           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$    |
| روز ہ گنا ہوں ہے یا کی کا ذریعیہ                        | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| روے فرض کیے گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | $\Diamond$                     |
| جا راشفیع                                               | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$    |
| شب قدر                                                  | $\stackrel{\wedge}{\Box}$      |
| الوداع                                                  | $\stackrel{\wedge}{\Box}$      |
| ماہ رمضان المبارک واقعات وحادثات کے آئینہ میں           | $\triangle$                    |
| دسوال مہینہ شوال المکرّ م فضائل واحکام کے آئینہ میں ۱۹۸ | $\Diamond$                     |
| دسوال مهمینه شوال المکرّ م                              | $\Diamond$                     |
| شوال کی پہلی تاریخ کوعیدالفطر                           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$    |
| شوال کی فضیلت                                           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$    |
| عیدالفطرکے کام                                          | 公                              |
| مسئله                                                   | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$    |
| شوال کے چیرروز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | $\stackrel{\wedge}{\Box}$      |
| '' ماه شوال المكرّم واقعات وحادثات كيّ مكينه مين'' ٢٠٥  | $\triangle$                    |
| گیار ہواںمہینہ ذوالقعدہ فضائل واحکام کے آئینہ میں ۲۰۷   | ☆                              |
| گيار ہواں مہينہ ذوالقعدہ                                | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| ما و ذُ والقعد ه کےمشہور واقعات                         | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| ستيد نا حضرت موى عليه السّلا م كوتمين را تو ں كا وعد ہ  | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ |
| بیت الله شریف کی بنیا د                                 | $\Diamond$                     |

|                                                         | 11/1/1/                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کامجھلی کے پیٹ سے نکلنا     | ☆                           |
| ماه ذی قعده واقعات وحادثات کے آئینہ میں                 | ☆                           |
| بارہواںمہینہ ذُوالحجہ فضائل واحکام کے آئینہ میں ۔۔۔۔۲۱۷ | ☆                           |
| بار ہواں مہینہ ذوالحبہ                                  | ☆                           |
| ذ والحجه کے اہم واقعات                                  | ☆                           |
| ماه ذي الحجه كي فضيلت                                   | ☆                           |
| ذ والحجہ کے پہلے نو دنوں کے روز ہے                      | ☆                           |
| ماه ذی الحجہ کے دی احکام                                | ☆                           |
| دس احکامات کی قدر نے تفصیل                              | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| (۱) هج بیت الله                                         | ☆                           |
| دوسراتهم قربانی                                         | $\Leftrightarrow$           |
| شرعی مسئله                                              | ☆                           |
| قربانی کی دعا                                           | ☆                           |
| قربانی کس پرواجب ہے؟                                    | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| (٣)عيدالاضحل                                            | ☆                           |
| (۴) چوتھا تھمتكبيرات تشريق                              | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| (۵) پانچوال حکمعشره ذی الحجه کے روزے                    | ☆                           |
| (٢) چھٹا تھم ۔ یوم عرفہ کاروز ہ                         | $\Rightarrow$               |
| (۷) سانوان تحکم چپار دنون میں روز ه کی حرمت             | ☆                           |
| (۸) آٹھواں تھکمدس را توں کی فضیات                       | $\Rightarrow$               |
| (٩) نوان تحکم بال اور ناخن نه کثوانا                    | ☆                           |
| (۱۰) دسوال حکممعاصی سے بیخے کا خاص اہتماممعاصی          | ☆                           |
| ماہ ذی الحجہ واقعات وحادثات کے آئینہ میں                | ☆                           |
| مَّا خذومصًا در                                         | ☆                           |
| 1                                                       |                             |

# إنتساب

میں اپنی اس ناچیز وحقیر کوشش کومندرجہ ذیل بزرگان دین کے نام المسيبيثوائے واقفان طریقت، شہبوارمیدان طریقت، 🖈 🗠 شخ طيريقت، بدرطريقت، شخ العرب والعجم ﴿ منر ت مولا نامجم عبدالغفور عتاسي مدنى نقشبندى نوراللَّه م قدة : ﴿ الله علم وعرفان ، ربائے حقیقت ، دریائے علم وعرفان ، رہبر سالکین ، تاج عارفین منبع اسرار،مُر شد برحق، حضرت مولا ناعبدالحق العباسي نقشبندي نورالله مرقيرهُ : ﴿ الله الله العلماء والصلحاء، رئيس العلماء والاتقياء، مهر درخشال نيز تابال،مرشدالا فاق،شخ حضرت مولا ناشمس الرحمٰن العباسي نقشبندي غفوري مدظله و المستشمل العارفيين ، مخز ن محاس الاخلاق ، رہنمائے رہنمایاں ، فخرا اكاملين، شيخ الحديث حضرت مولا نافضل محمرصا حب رحمة التدعليه (مدرسه مظهرالعلوم مینگوره پسوات) منسوب کرتا ہوں ، فقير وحقير محدرورح الله نقشبندي غفوري

www.besturdubooks.wordpress.com

### ابتدائي باتين

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر ا في كتب الله يو م خلق السلط ت و الا رض (٣١. التوبه ٩)

ہینوں کی صحیح تعدا داللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں زمین وآ سان کی ہیدائش ہی کے دن ہے بارہ(۱۲)مقررہے۔

ندکورالصدرآیت میںغورکرنے ہے دوباتیں صاف طویرنظرآتی ہیں:۔

(۱) ..... ہیر کہ ابتداء مہینوں کا شار جاند ہی کے مہینوں سے کیا گیا۔اس لیے کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں مہینہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ اس زبان میں جاند کے لفظ ہے مشتق سے جیسے شہر، ماہ ، ماس ہون اور منتھ وغیرہ۔

(۲) ۔۔۔۔۔ یہ کہ چاند ہی کے بارہ مہینوں کو قانون الٰہی میں ایک مکمل سال قرار دیا گیا ہے ۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ زمین کے گرد چاند کا ایک چکر'' مہینہ'' اور زمین کا سورج کے گردایک چکر'' سال'' کہلاتا ہے۔

ال حقیقت کی طرف ایک لطیف اشاره قرآن حکیم نے بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہے ہمی و الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا و قدر ۵ منا زل لتعلموا عدد السنین والحساب . (۵ ـ یونس ـ ۱۰)

اللہ وہ ہے جس نے سورج کوضیاءاور جا ندکونور بنایا اوران میں سے ہرایک کے لئے منزلیں مقررفر مادیں تا کہتم سالوں تک کا حساب وشار معلوم کرسکو۔

## قارئين كرام!

یہ سال و ماہ جو ہوتے ہی رہتے ہیں بظاہران میں کوئی الیمی امتیازی بات نظر نہیں آتی جس سے ان کا شار اور حساب کیا جا سکے صرف ایک بات ہرد کیمنے والے کو ضرور نظر آتی ہے کہ ہر تمیں ۳۰ یا انتیس ۲۹ دِنوں کے بعد جا ند بہت باریک دکھائی دیتا ہے کہ ہر تمیں دوز بروز بروز برد هتار ہتا ہے اور پورا جا ندروشن ہوجاتا ہے۔ پھراس طرح روز بروز گھٹتار ہتا ہے یہاں تک کہ بالکل گم ہوجاتا ہے۔ اور دو تین را توں کے طرح روز بروز گھٹتار ہتا ہے یہاں تک کہ بالکل گم ہوجاتا ہے۔ اور دو تین را توں کے

بعد پھر باریک سانمودار ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

والقمر قدر نه منا زل حتى عاد كالعرجون القديم (٣٩ يُس٣٩) اورجم نے جاند كى منزليس مقرر كردى ہيں وہ ان سے گزرتا ہوا پر انی شہنى كى . طرح بوجا تا ہے۔

بہر کیف جیا ند کی اس طرح گی ایک گردش کوایک ماہ اور بارہ (۱۲) گردشوں کوایک سال کہاجا تا ہے۔

ان بارہ(۱۲) گردشوں کوایک سال کہنے کی دراصل بڑی وجہ بیہ ہے کہ جب جاندائی طرح بارہ(۱۲) مرتبہ عروج وزوال کرتا ہے تو بینظر آتا ہے کہ تقریباً وہی پچھلاموسم پھرآگیا ہے۔ اس لیے اس بارہ(۱۲) مرتبہ کی گردش کوایک سال قرار دیدیا گیا۔ اس حقیقت کی شناخت کے لیے نہ کسی فلکیاتی حساب کی ضرورت ہے اور نہ کسی عظیم سائنسی رصدگاہ کی شناخت کے لیے نہ کسی فلکیاتی حساب کی ضرورت ہے اور نہ کسی عظیم سائنسی رصدگاہ کی ۔ دُنیا اس قاعد ہے بڑمل کرتی رہی اور اس کا قانو ناان کومکلف بنایا گیا تھا۔ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

صو موا لر ویته و افطروا لرویته فان غم علیکم فا کملوا ثلثین یو ما چاندد کیچررمضان شروع کرلواور چاند د کیچررمضان ختم کرلواورا گربھی کوئی مغالط لگ جائے تو مہینے کے تمیں ۳۰ دن پورے کرلو۔

مگر سالوں کا حساب اس ہے مختلف تھا ان کے شار کے لیے لوگ جمھی کسی بڑے واقعہ کوابتداء قرار دے لیتے اور جمھی کوئی زلزلہ، سیلاب یا جنگ اصل قرار پاجا تا۔

جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تاریخ کا آغاز اسلام کے بہت اہم اور مہتم بالشان واقعہ ''ہجرت'' سے فرمایا۔ عام طور پرمشہور ہے کہ سنہ ہجری کہ ابتدا ، حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی لیکن میں تیجے نہیں کیونکہ آپ نے سرکاری مراسلات میں تاریخ کا اندراج لا زمی قرار دیا تھا۔ ورنہ اس کی اصل تو خود حضرت محدرسول اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے ہو چکی تھی۔ (تاریخ ابن عساکر)

قمرى سال

آج کی دُنیا میں قمری اور شمسی دونوں ہی قسم کے سال کا شار موجود ہے۔ ﷺ ستمری سال حقیقی ہے یعنی جاند کے بارہ (۱۲) مرتبہ نُم وج وزوال کوا یک سال شار کیا جاتا ہے اس میں نہ موسم کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ کسی اور چیز کا۔ ﷺ سقمری سال بھی سردیوں میں شروع ہوتا ہے اور بھی گرمیوں میں ، کبھی بہار میں شروع ہوتا ہے اور بھی خزاں میں ۔

﴾ ..... چاندزمین کے گرد چکرلگا تا ہے مگروہ دائر ؛ جس پر چاندزمین کے گرد چکرلگا تا ہے بالکل گول نہیں ہے۔ اسی لیے چاند کہ بھی زمین سے قریب تر ہوتا ہے اور کہتی بعید ۔ بہت اس طرح چاند کی رفتار ہر جگہ برابر نہیں ہوتی کہیں تیز تر ہوتی ہے اور کہیں سُست ۔ اسی لیے زمین گرد چاند کا چکر کہی انتیس (۲۹) دن میں مکمل ہوتا ہے اور کہی تمیں (۲۰) ون میں ۔ تمیں (۲۰) ون میں ۔ تمیں (۲۰) ون میں ۔

ای لیے چاند کے مہیئے بھی انتیس (۲۹) دن کے بوتے ہیں اور بھی تمیں (۳۰) دن کے۔
 رمین کے گر د چاند کے بارہ چکر وں کی مجموعی مدت ۳۵،۳۸ میں ۳۵،۳ دن بوتی ہے۔
 مگرا کثر و بیشتر بید تمدت ۳۲۸ دن ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قر آن مجید میں لفظ یوم
 معنی دن کل ۳۲۸ مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔

اسی لیے ہرقمری سال اتن ہی مدت کا ہوتا ہے۔اس میں کسی حسابی زخمت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔اس لیے کہ کسی ایک مقام پر بھی تیرھویں (۱۳) بار جا نداس سے کم مدّت میں نظر نہیں آسکتا۔

یہ تو ممکن ہے کہ مطلع غبار آلود ہو یا بادل چھائے ہوں اور چا ندوفت پرنظر نہ آئے مگر یہ کسی طرح نہیں ہوسکتا کہ اس سے کم مدت میں چا ندنظر آ جائے یہی قمری سال مسلمانوں کے ہجری کیلنڈر میں شار ہوتا ہے۔

قمری سال کی برتری

مسلمانوں نے قمری سال ہی کیوں اختیار کیا؟ اس کی وجہ ظاہر ہے۔قر آن مجید میں ہے کہ: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. (۵يزس١٠)

اللہ وہ ہے جس نے سورج کوضیاء اور جا ندکونور بنایا اور اُن میں سے ہرایک کے لیے منزلیں مقرر فر مادیں تا کہتم سالوں کا حساب وشار معلوم کرسکو۔ دوسری جگہ فر مایا کہ:

ان عدّہ الشہور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله. (۳۱ توبہ)

ہینوں کی تعداداللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ(۱۲) ہی مقرر ہے۔
اورایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ شہرِ جمعنی مہینہ بھی کے بارہ(۱۲)

مرتبہ ہی استعال ہو اہے۔

تيسري جگه فرمايا كه:

یسئلو نک عن الا ہلۃ قل ہی مو اقیت للنا س والحج (۱۸۹۔ بقرہ) لوگ آپ سے چاند کے بارہ میں دریا فت کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ وہ لوگوں کے لیے جج اور دوسرے اوقات شناخت کرنے کا آلہ ہے۔

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رخمة الله علیه راقمطراز بیس مذکوره آیات سے ثابت ہوا کہ مہینوں کی جوتر تیب اوراُن مہینوں کے جونام اسلام میں معروف بیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں بلکہ الله رب العالمین نے جس دن آسان وز مین بیدا کیے۔اُسی دن بیتر تیب اور نام اور ان کے ساتھ خاص خاص مہینوں کے خاص خاص احکام معتین فر مادیئے تھے۔

اس سے بیبھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک احکامِ شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے۔اسی قمری حساب پرتمام احکام شرعیہ روز ہ۔ حج ۔زکو ۃ وغیرہ دائر ہیں۔ (معارف القرآں ۳۷۳۳۶۳)

قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت قمری حساب کو بھلادے توسب مسلمان گنہگار ہوں گے۔ (معارف القرآن)

کین اس سے بیلازم نہیں آتا کہ شمسی حساب نا جائز یاحرام ہے۔ بلکہ ہر شخص کو

اختیار ہے کہ وہ اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں چاہے قمری حساب استعمال کرے اور چاہے سمسی حساب ۔ مگر نما ز، روزہ، حج، زکواۃ، عدت وغیرہ میں بہر صورت اس کو قمری حساب ہی شریعت کے مطابق رکھنا ہوگا۔ کیونکہ اس میں شبہیں کہ سنتِ انبیاء علیهم السلام اور صنت حضرت محمد رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں قمری حساب ہی استعمال کیا گیا ہے ان کا اتباع بہر حال موجب برکت اور ثواب ہے۔

### قمری مہینوں کے نام

محرم الحرام رجبالمرجب (4) (1) شعبان المعظم صفرالمظفر (A) (r) رمضان السيارك رئيخ الاقال (9) (m) شوال المكرّ م ريحالآفر (10) (r) ذى قعده (11) جمادي الاولى (0) ذى الحجه جمادى الاخرى (11) (Y)

## ستشى سال

زمین کی دوسم کی حرکتیں ہیں۔ایک اپنے محور پرجس کی وجہ سے رات، دن پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی نصف کر و نمین آفتاب کی روشنی سے میں۔ یعنی نصف کر و نمین آفتاب کی روشنی سے محروم رہتا ہے۔

دوسری حرکت آفتاب کے گردایک بیضوی دائز ہ پر ہموتی ہے جس کی وجہ سے موسم بدلتے رہتے ہیں۔زمین اس بیضوی دائز ہ پر اپناایک چکر ۴۸۔۸۵۔۵۔۳۸ دن کی مدّ ت میں بوردا کرتی ہے۔اس مدّ ت کوایک مشمی سال کہا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بیدمد تبارہ مساوی مہینوں پر قابل تقسیم نہیں ہے۔اس لیے موجودہ مشمی عیسوی سال میں ۳۱۵ ونوں کواس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ سات (۷) مہینوں کے دن سات (۲۸ رکھے گئے ہیں۔ دن ۱۳۱۹، بیں حیا مہینوں کے ۳۰۔۳ اوزایک مہینہ کے دن صرف ۲۸ رکھے گئے ہیں۔ اس طرح ۳۵ میں کی جریحے سال

وجعلنا اليل والنها ر ا يتين فمحونا الية اليل و جعلنا الية النها ر مبصر ة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلمو اعدد السنين والحساب . (۱۲ ين امرائيل ۱۷)

اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دونشانیاں پھر مٹادیا ہم نے رات کی نشانی کو اور ظاہر کر دیا نشان دن کا جہ کہ تلاش کر وتم فضل اپنے رب کا اور تاکہ جانو برسوں کا حساب وشار۔

ال آیت بُنُ اینه النها ر "عمرادسورج اور و لتعلمو اعدد السنین و الحساب " عمراد بالاتفاق مشی سال ہے۔ اور علاوہ ازیں آیت

ولبنوافي كهفهم ثلث ما ئة سنين وازد ادوا تسعا (٢٥ كهف١١)

اوررہے اصحاب کہف اپنے غاربیں تین سوبرس اور ۹ برس اور اس میں بھی تین سوسال بحساب شمسی ہی فرمایا گیاہے۔ گر واز داد واتسعا ' یعنی نوبرس اور ، فرما کرقمری تقویم کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ تین سال کا فرق ہرصدی میں سنہ شمسی اور سنہ قمری کے درمیان ہو ہی جایا کرتا ہے تا ہم اس تشریح سے اتنی بات ضرور کھل کرسا منے آ گئی کہ وہ شمسی تقویم کوئی غیرا سلامی تقویم نہیں بلکہ وہ بھی اسلامی ہی ہے۔

سورة رحمٰن ميں ہے: الشهدس و المقدر بحسبان سورج اور چائد دونوں بنی و رہے اور چائد دونوں بنی و رہے اور چائد دونوں بنی و رہے اوقات یار مضان المبارک میں تحری دافطاری کے اوقات بیر میں دی موقوف ہیں۔

مذکورالصدر دلائل ہے معلوم ہوا کہ شرعاً حساب شمسی میں کوئی قباحت نہیں ۔ رکاوٹ یا شواری و صرف حساب کی ہے کیونکہ وہ بدوں آلات رصدیدیا حسابات ریاضیہ کے کسی طرح مکن نہیں بخلاف تمری حساب کے کہ اس میں اُس قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔

## ستنسی مہینوں کے نام

(۱) جنوری (۲) فروری (۳) مارچ (۴) ایریل (۵) منی (۲) جون

(٤) جولائي (٨) اكت (٩) ستمبر (١٠) اكتوبر (١١) نومبر (١٢) ديمبر

نوب ۔ ندکورالصدرمہینوں کے نام رومن سلطنت میں رائج ہوئے تھے او ہرمہینے کا نام کسی او تایاد یوی کے نام پر رکھا گیا تھا۔

## ایک دلجیب علمی مباحثه

اب ہم اربا ب ذوق اور علم دوست حضرات کی دلچین کے لیے ذیل میں کیک دلچیے علمی مباحثہ مدید ناظرین کررہے ہیں۔جور بیچ الا وّل ۲۲ سیاھ کو دارالعلوم دیو بند کے معرز زاسا تذہ کرام ومشائخ عظام کے ابین انتہائی مخلصانداندان میں منعقد ہوا۔

#### يس منظر:

درالعلوم دیو بند کے درس وتد رکیس ودیگر شعبہ جات کے اوقات اکثر موسمی تغیر و تبدّل كى وجه سے ادلتے بدلتے رہتے تھے جس كى اطلاع حسب ضابطہ جمله اساتذہ اور ملازمين کوکر دی جایا کرتی تھی ۔گرایک دفعہ مولا نا سیّد مبارک علی شاہ صاحب نا نب مہتم دارالعلوم دیوبندنے دائمی نقشہ نظام الا وقات بحساب تقویم شمسی ترتیب دے کر برائے تائيدونو ثيق حضرات اساتذه كرام كي خدمت مين ارسال كرديا جس يرحضرت مولا نامحمرادري کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سترہ اشعار میں مدلل تنقید فر مائی۔وہ ہدیہ ناظرین ہیہے۔

السلام اے واقف سیرنجوم ناظم تعليم وروا رالعئلوم ہیں بگو با ما سن پیغیبر ی ابل دین دانندایی رامستهال نے زشمس ودورا تاریخ ما

من ندانم جنوری وفروری اين حساب بست از نفرانیان

از ہلال وا زقمرمیقات ما

ترک کلی ہست ہے شیمنع که بیاید برحیاب پی قمر در من وتاریخ آمدای ادب سن شمشی سنِ اصحابِ جفا وارثانِ انبياء باصفا زنده ازآ بِحیات علم وحلم یخبراز جون وجولائی اگست ایں تتم <sup>ا</sup> بُر ازسر مااے رفیع زیں سببایں مبدا تعلیم گشت بهقی تخ تج کرده نجم دیں از تطف لطف ومعذوري مكن جوشش علم است نے ترک ادب يصلح الله لنا اعمالنا

تحكم اوفرض كفابيه درشرع روز و حج وز کو ۃ آںمعتبر أُمَّةُ أُمَّيُهُ مَا رالقب س ججری س ارباب صفا ما ہمہ خُد ام دین مصطفےٰ ما ہمہ مُر غابیا ن بحظم روحِ ماازخمررمضان گشت مست ازمحرم نقشه بإيدا زربيع غره شوال سال جنت است درجديث مصطفح آمد چنيں برلب من خود بخو د آمد تخن تفتكوئ طالبان دركاررب والسّلا ماے ناظم تعلیم ما

آمين يارب العالمين

مذكورالصدرنظم جب ناظم تعليمات مولا نابشيرا حمصاحبٌ نے ملاحظ فر ماكى توانہوں نے برجت ہے۔ اشعاراس کے جواب میں قم فرمایئے وہ بھی ہدیہ ناظرین ہیں ملاحظ فرمائیں۔

> السلام المشاعر عالى مقام السلام المشاعر ذوالاحترام التلاماے ناظر ترنجوم التلام اے شاعر بالغ نظر التلامات واقف أمالكتاب التلام اےراوحق کےرہ نما ا بے فقیمہ ومجتہدا ہے نکتہ دال من ندائم فاعلاتن فاعلات اس غلوہ جا ہے کرنا حذر

الستلام البيشاعردأ رالعلوم التلاماك شاغر خشهكر المتلامات شاعر حكمت آب التلام اے عاشقِ راوبُدا السلام المصينخ تفسيرقرس الستلام إعشاعروالانكات ج فرک وفروری ہے بے خبر

لے '' این تنم 'علیحدہ ہے اور''بُر'' امر کاصیغہ ہے یعنی اے رفیع المرتبت اس ستم (ظلم) کوہم ہے دُورفر مائے۔ نیزستم بر'' کااشارہ سنمشی کے ماہ تمبر کی طرف بھی ہے۔ ۱۲

هومرتب ایبا نقشه د انگی ہر مہینے اور ہر ہر کام کے محنت بے کا رکی کلفت نہ ہو ہونہیں سکتا تھا نقشہ کا میا ب س بجرى خو د بخو دلكھ <u>ليح</u>يً سيجئے اپريل ميں حج وز كو ة مارچ ہی میں رکھئے روز بے ضرور سیجئے جولائی سے آغاز نصاب سال جنت کیا نه ہوگا و ہ بھلا خمر رمضان سے نہوں گے آپ ست ہرجگہ سے علم وحکمت لیں اُڑا ا پنا دعویٰ دعویٰ ہے اعتبار ہرسمندر ہے لیےموتی نکال جس ہے اہل علم ہول چیں برجبیں سن سمسی سن اسی ب جفا ین شمشی کس جگه را نج نه تفا آپ کی ناوک کی ز دمیں آ گئے سنمس کے سابیہ سے اوقات ِنماز كفركب بيتمس سے لينا حساب سمس<sup>ت</sup>ے تا بع ہیں بالکل اے حضور ہے محونا<sup>ع</sup> آیة اللیل بجا

الك مدت بيضرورت ال كفي جس میں ہوں اوقات تعلیمی جھے تا که هر هر ماه پیردفت نه هو اورقمری ماہ سے عالی جناب آپ اس نقشه کور که کرسامنے كبكي جآب عين فيبات میں نہیں ہوں مدعی اس کاحضور كب مين بيرغيب ديناهون جناب جنوری میں جو بھی شوال آئیگا اورا گررمضان ہودر ماہ اگست ہم اگر ہیں خاد مان مصطفے! اور جو ہیں کوتاہ بنی کے شکار خاد مان مصطفے نے بےملال! تنك نظرى اس قدراجهي نهيس آپ نے کس طرح پر کھودیا سوچے قبل از جناب مصطفے انبیاءواولیاءاس وقت کے كرر مابخود بى قائم كارساز حكم جعل الشمس المعاضح جناب روز ہ کے او قات افطار وسحور سُنيے حضرت آپ بيځکم خدا

ال آیت کریم کی طرف اثاره به اقم الصلواة لد لوک الشمس "بعنی نماز پر صورج و طلح علم الشمس ضیاء والقمر نوراً وقدر ه منا زل لتعلمواعد د السنین والحساب " کی طرف اثاره به -

م كلوا واشر بو احتى يتبين لكم الخيط الا بيض من الخيط الا سو د من الفجر الخ كلوا واشر بو احتى يتبين لكم الخيط الا بيض من الخيط الا سو د من الفجر الخ

ع آین و جعلنا اللیل والنها ر آیتین کاطرف اثاره ہے۔

مس طرح شاہدہ دعویٰ پرمیرے سال شمسی اور قمری کی دلیل زادنا الله لنا افها منا کیا کہیں گے آپ سے یوم النشور بانى علم الحساب علم النجوم جس طرح ادریس منفود مجمی ہے ام جون وجولائی میں پھر ہو کیا کلام

پھر جعلنا کی بھی آیت دیکھئے اور ثلا ٹھ<sup>ٹ</sup>ما ئة بھی اے قتیل والسلام الصاحب فنهم وذكاء غورفر مائيين بهخوددل مين حضور حضرت اورلیس عمور پائے علوم

بعدازين مذكوره بالا دونو نظمين حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمر طيب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند کی خدمت میں پیش ہوئیں ۔آپ نے بطورمحا کمہ اور فیصلہ کے فی البديهه ۵۳ اشعار پرمشتل ايك لمي نظم تحرير فرمادي - ہم وہ بھی اينے قارئين کی خدمت میں بدیہ کرتے ہیں۔ملاحظہ فرمائیں۔

> این کلام دون فقیهامت است ہر مکےاز یک مقامے شدعیاں اينش طالع ازمقام عشق شد يك طلوع ازجلال آفتاب از کے شان بشیری شُدعیاں نظم اوّل مشتمل برحال هُد نظم اوّل مشتمل برالفت است هيج تنگى نظم اوّل رامبين ہست مبنی برکمال احتیاط منشاءاي جوثر عشق مفرطاست جوشش عشق است نے ترک وادب

بحث مردور وروا اختلاف رحمت است آں مقامے کو بدل دار دنہاں دانش طالع ازمقام عقل شذ يك طلوع ا زجمال ما متاب وز دیگرشان نذیری درمیاں نظم ثانی طورا ستد لال هُد نظم ثانی مشتمل بر حجته است ومشش تقوى است نفتوى است اي علم باريك است چوسم الخياط نے وفوررائے دعقل وفکر تست این ہم اندر عاشقی از امر رب

ل وجعلنا آية النهار مبصرةً كاطرف اشاره بـ

٢ آبيت ولبثوافي كهفهم ثلاثه مأته سنين كي طرف اشاره بـ

سے صاحب جمل کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ سمی ادریس کٹیر الدرس و هو اول من كتب با لقلم الى قو له و هو او ل من نظر في علم النجوم والحسا ب " سے شارہ صاحب قاموں کے قول کی طرف ہے۔ ۱۲ (جمل ص جس)

كاين بهمه كيري شريخ مصطفح است از كلام ياك علام ودود ایں مقام جائے ننگ وعار نیست غلبه، مستى وعشقى درر يؤ د عشق این کلرافناداردنهان وال بشيرے يائے عقل اندرنها د جوش لانحسب ولانكتب دران زمزمه سنج حساب وبهم كتاب واں دیگرشیدانے سنداں ہاختن از دل یک نورتقوی منتشر پررخ یک ضوفتوی مُستمر سوخته جانال ادنال دیگراند آب ہریک راز جائے شد بنوع مشمل برنظم بريك يك مفاد لازم آمد اقتداءشال برانام وال کتابے دار دازظل خور ماه درطاعات درشهرے زبدہ ایست لاجرم ارشش آمد جال فروز چوں نباشدر درضة سال وشهر نافی اومُثبت ِ غیرے نہ هُد راه خود پهاو افتال ودوال ایں تبد دیا تضادے پیش نسیت از تنافی سی اندیشه مکن پس ملامت بر کسے والٹدنیست اختلا فشاختلا ف رحمت است

نظم ثانى راثخوال جورو جفااست منشاءَاوعقل وتنقيح حدُود حفظ ویں رارور عایت کارنیست چونکه مفهوم کتاب ازعقل بود عقل درتر كيب وتحليل ازميان آل كه بودادريس درس عشق داد قول پنجبر کیے راحر ز جاں وال زاعداد سنين ازام الكتاب از یکے پیداست جام افراختن گوئیآآ داب دا ناں دیگرا ند بريكازيك مقام فدطلوع نے کلام شاں منافات وتضاد ہریکے یک علم غامض راامام آں حیا ہے دار دا زنو رُقم مهر درطاعات يو مے قد وہ ايست اس مبارك نقشه طاعات روز نیست درو نےفی حبان قمر مُثبت ِ ایں نا فی غیرےنشد ہریک درحدخود خیزاں رواں ال تعدّ دہست حدّ ہیش نسیت حسُنِ ظن باہر دوایں پیشہ کئ چونکهای من عندغیرالله نسیت بردو م مضمول از كتاب وسنت است

بلكمحض اختاما فبصورت است حاش لللد نے خلاف فرقہ است اختلاف شكل بصورت حكمت است اختلاف لفظ وعنوان وسعت است ا ختلا ف فرع می با شدروا اتحاد صل حول باشد بجا زینت تشریع فرعی اختلاف رونق تكو-ين صوري اختلاف اصل کثرت وحدت آمداز جمه ز المراصلش حق اصدق آمد بهمه منشاءش سرّ مبارک بے ظیر احتلف بين ادريس دبشير مصل سن آيد مبارک بند : اصل وفر ع مهمد جمه فرخنده علم فن زائدا زویےانتساب چوںمبارک بوداصل اختلاف نظم شمسی نظم قمری بازید بر کیے از بینتش ہمرا زید پس حساب شان فلک اندر فلک جلوه ريزي اين دوشامان فلك گشت واضح بےحساب و بے کتاب از کتاب وسنت صاحب کتاب جه كتابي آمداز حق لاجواب چەساب كال حساب اندركتاب طاعت یومی زسنت ا زطور گردلیلت بایدازشال رُومتاب ربنا أتمم لنا انوارنا ربنا طبر لنا اسرارنا ربّنا كمّل لنا افها منا ربنا هذب لنا احلامنا ز كِتَامًا بِإِرَامِينًا من سرّ ما ربنا وفق لنا من برّ ما تام شدمقصد : گرطول و کلام پس بخن کو نا ؛ باید و السّل م

### كبيسه،لوندياليپ كاسال

قمری اور تمسی نظام کے ہ قاعدہ رواج پی جانے کے بعد جب معاشی ، معاشرتی ، تجارتی اور مذہبی پر، گراموں کا باضابطہ آغاز ہوں تو بچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بیئسوس مونے لگا کہ جن قمری تاریخوں میں مذکورہ پروسرام موسم وغیرہ کی پابندی کے ساتھ انجام پائے تھے وہ تین جارسال بعد ٹھیک انہی قمری تاریخوں میں انجام نہیں پاتے۔مثلاً اگر وساره میں رمضان المبارک شخت سردی میں تھا تو ٹھیک وہی رمضان المبارک پانچ سال بعد ۱۳۹۵ هیں سخت گرمی میں ہوتا ہے۔

ایسے ہی جج ، زکو ق ،عید ، بقرعید ہ وغیر ہ بھی بخت گرمی میں ہیں اور بھی سخت سر دی میں ۔ اس میں شبییں کر جج ، زکو ق ، رمضان ،عیدین وغیر ہ خالص مذہبی تقریبات ہیں۔ مگر عرب کے لوگ ان تقریبات سے تجارتی معاشی اور معاشرتی فائد ہے بھی اٹھا یا کرتے تھے اور مذہبی اور ثقافتی بھی ،

بایں اعتبار کج اور دوسری ندہبی تقریبات عالمی تجارت کا علامتی نشان قرار یا گئی تھیں مرقم کی مہینے موسموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔اب جوانہوں نے دیکھ کہ کج ،زکو ق ،رمضان عید بن ، وغیر ، کا وقت بھی گرمی میں آجا تا ہے اور بھی سر دی میں ۔حضوصاً اس وقت جبکہ نہ اُن کے پاس فصلیں تیار ہوتی تھیں اور نہ خرید وفروخت کے لیے کوئی جانور۔اس لیے انہوں نے غالبًا یہودیوں سے سکھ کر'' کبیسہ'' کا طریقہ دائج کیا یعنی دو تین سال بعد ایک ماہ کا سال میں اضافہ کرنے گئے۔اس ممل کو قرآن مجید کی زبان میں ''اور ہندوستان میں ''لوند'' یالیپ کا سال کہتے ہیں۔

اس کا حسابی طریقہ یہ ہے کہ ہرتین سال بعد سال کو بارہ مہینوں پرتقسیم کرنے کی بجائے تیرہ مہینوں پرتقسیم کر دیتے ہیں۔ مگر بیاضا فہ مہینہ وہ ہمیشہ سال کے آخر ہی میں نہیں بڑھاتے تھے بلکہ باری باری ہرمہینہ کے ساتھ اضافہ کیا جاتا تھا۔

یے کام پہلے پہل جس حساب دان نے انجام دیاوہ قبیلہ کنآنہ کا ایک شخص قکمس نامی تھا۔

اس کے بعد آہتہ ہے جمر یقہ رائج ہوگیا کے قبیلہ کنا نہ کا ایک سردار جج کے اجتماع میں اعلان کردیتا کہ آئیدہ فلال ماہ میں جج ہوگا اور اضافی تیرھواں مہینہ اس د فعہ اس نے فلاں مہینے کے ساتھ بڑھا دیا ہے۔

اب بیہ ہونے لگا کہ دوسال تک حج حقیقتاً ذی الحجہ میں ہوتا تو اس کے بعد محرم میں پھرصفر میں پھرر نتے الاول میں یہاں تک کہ ایک وفت وہ بھی آجا تا کہ حج پھر ذی الحجہ میں آجا تا۔ مگراس مدّت میں ایک سال کا حج بچے ہے کم بوجا تا۔ ایسے ہی عرب چارمہینوں کوحرمت والے مہینے قرار دیتے تھے۔ یہ مہینے رجب، ذی قعدہ ، ذی الحجہ اور محرم تھے۔

اب جب جج کے مہینے بدل دیئے گئے تولا زماً حرمُت کے اِن چار مہینوں میں بھی تبدیلیاں ہوئیں ۔لہٰذاان کی تعیین کا اعلان بھی'' القلمس'' کے فرائض میں داخل تھا کہ وہ جج کے موقعہ پر بتادیں کہ آیندہ جج کس مہینہ میں ہوگا۔اوراشہر حُرم کون کون سے مہینے ہوں گے۔ بیطریقہ با سے صیں ججۃ الوداع تک جاری رہا۔ مگراس سال گردش کے بعد جج حقیقتاً ذی الحجہ کی ۹/ تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن ہو '۔اس مبارک اور مسعودموقعہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العز ت کے حسبِ فرمان بیاعلان حاری فرمایا کہ:

"اب زمانه پھر سیح وقت پرآ گیا ہے لہذآ بندہ نہ کبیسہ ہوگا اور نیسنی ہوا کر گی۔ " ارشادِ باری تعالیٰ ہے:۔

انما النسى زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلو نه عاما ويحر مو نه عاما ليو اطوا عدة ما حرم الله فيحلو اما حرم الله.

(٣٤ التوبة ٩)

'' مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور ترقی کرنا ہے۔اس سے عام کفار گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ کسی سال حرام مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں۔ اور کسی سال اسے حرام سمجھتے ہیں تا کہ اُن مہینوں کی جن کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے گئی بوری کرلیس پھراللہ کے حرام کئے ہوئے مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں' چنا نچہ رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ایک ہی طرح کا قمری سال شار ہونے لگا اور بارہ بی اس کے مہینہ طے یائے۔

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر افي كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعه حرد. (٣٦ الوبه) اثنا عشر شهر افي كتاب الله كالكمطلب يكي مها اثنا عشر شهر افي كتاب الله كالكمطلب يكي مها كالك

الله میں شہر کا استعال کل ۱۲ مرتبہ ہی ہوا ہے۔ دیدہ باید۔

### , وسنين مرقحه<sup>،</sup>

دنیا کے ہر ملک اور ہرقوم میں کسی مشہور اور اہم واقعہ سے سال کا شار ہوتا ہے۔ کہیں با دشا ہوں کی تخت نشینی سے اور کہیں کسی حاد ثے سے ۔ بھی بیشارملکی فتو حات سے اور بھی ارضی وساوی تغیرات سے ہوتا ہے۔

#### "سنه ججری"

گرمسلمانوں کا بجری سال حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے بعنی جس سال آپ نے ہجرت فر مائی تھی اُسی سال کی پہلی محرم الحرام لے ہجری شار ہوتا ہے۔

عام طور برمشہور ہے کہ سنہ ہجری کی ابتداء حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی لیکن میچے نہیں ہے۔

بلکہ واقعہ میہ ہے کہ آپ نے تو سرکاری مراسلات میں تاریخ کا فقط اندراج لا زمی قرار دیا تھا۔ ور نہ سنہ ہجری کی ابتداءخو دحضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حکم ہے ہو چکی تھی۔ (تاریخ ابن عسا کر حلد ول ورسالہ التاریخ السیوطی رحمۃ اللہ علیہ)

#### " سنهیسوی

آج جس شمسی کیلنڈرکو ہم عیسوی سنہ کہتے ہیں وہ دراصل وہ پرانارومی کیلنڈر ہے جسے لوگوں نے بار بار ترمیم کیا ہے مگرایک عیسانی راہب ڈلیس ایگزلگوں' نے اسے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف غلط حساب کر کے منسوب کردیا۔ ورنہ حضرت عیسی علیہ السلام ہے اس کا حقیقتا کوئی تعلق نہیں۔

#### " سنه بکری"

ہندوستان میں راجہ بکر ماجیت کے جشنِ تخت نشینی سے سنہ بکر می کا آغاز ہوا۔ (ملخصاً ماخوذ از تقویم تاریخی علامہ عبدالقدوس ہاشمی)

## اسلامي تاريخ كاشرعي عكم

اسلامی تاریخ کایادر کھنافرض کفایہ ہے،جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو جھوز ان ت سب سلمان گنبگار ہوں گے ،اارا گرا کثر اس کو یا در کھیں گے تو پھرسپ مسلمان عذب ہے چے ہیں گے ۔

> مسلمانو ترو رائج جہاں میں سال ہجری کا مسلّم پر طرف ہوجائے قیل و قال ہجری کا رسول یاک کے اُمرِ ہجرت سے اس کی ابتداء ہے جب تو پھر کیونکر نہ ہو محبوب ہم کو سال ہجری کا كرو رائج جهال مين دوستو اب تم س ججرى نه لکھنا بھول کر بھی اب کہیں تاریخ انگریزی بندؤ ناجيز وحقير

محدروح الله نقشبندي غفوري

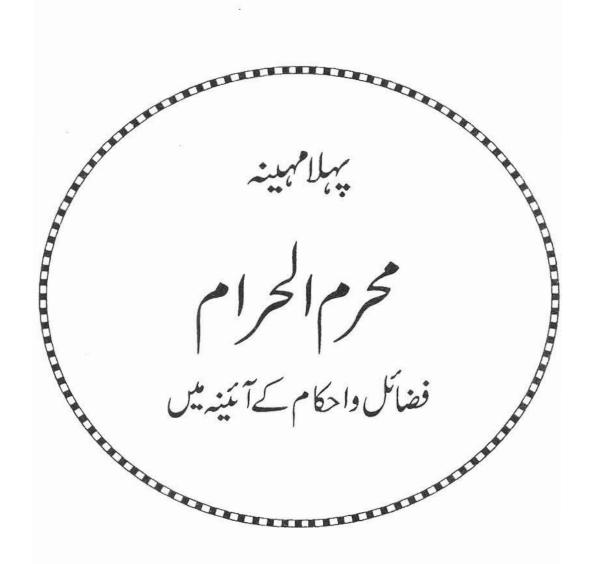

www.besturdubooks.wordpress.com

### اسلام میں پہلامہینہ محرم الحرام

، "مُصحبة م" اسلامي سال كالببلاقمري مهينه سے۔اس ميس مضموم ح مفتوح اور رمشد دمفتوح پڑھی جاتی ہے۔علاو دازیں یہ ہمیشہ مذاکر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے نغوی معنی معزز اور محرم نے بیں۔قرآن مجید میں بیت الله شریف کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ڈیا کشمن میں آیا ہے:

" ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندبيتك المحرم" (٢٤- ايراتيم ١٣٠) ''اے اللہ! میں نے اپنی اولا دیے آب وگیا کہتی میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے'

محترم گھرے مراد خانہ کعبہ ہے۔ بیاگر چہ اُس وقت منہدم حالت میں تھا۔ تاہم اس کی جگہ خوب جانی بہجانی اور سب کی نگاہوں میں محتر م اور متبرک تھی۔ دوسري جگه فرما يا گيا:

> ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السلموت والارض منها اربعة حرم ذالك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم.

" بے شک مہینوں کی تعدادتو اللہ کے نزد کیک بارہ/۱۲ہی ہے اُسی ون سے جب سے اس نے زمین وا سان بنائے۔ان میں سے حارمہینے خصوصاً عظمت والے ہیں ۔پس ظلم نہ کروا پی جانوں پر ان مهینوں میں ۔''

تشريح: ان عظمت والے جارمہينوں ميں بالا تفاق بہلامہينه "محرم الحرام" كا

مہینہ ہے۔ ہاقی تین مہینے رجب، ذی قعد داور ذی الحجہ کے مہینے ہیں۔

عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قبال حرام جانے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی عظمت ورحرمت اور زیادہ ہوگئی۔ رفسلا تطلموا فیھی مفسکم) ان مہینوں میں طاعت مقبول تر اور معصیت فتیج تر قرار دی گئی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے۔

"ان المعصية فيها اشد عقابا والطاعة فيها اكثر ثوابا" كبير

"لا يبعة ان يعلم الله تعالى ان وقوع الطاعة فى هذه الاوقات اكثر تاثيرا فى طهارة النفس ووقوع المعاصى فيها اقوى تاثيرا فى خبث النفس وهذا غير مستبعد عند الحكماء.

تھیم الامت مولانا محمد انٹرف علی ٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ متبرک اوقات میں معصیت کی برائی شدید تر ہوتی ہے اور اسی برمتبرک مقامات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ تو وائے برحال اُن لوگوں کے جو اولیاء صالحین کے مزارات پر اور وہ بھی زمانہ عرس میں فجو رو بدعات کا ارتکاب کیا کرتے ہیں۔

مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم الحرام کوتشریفاً شہر اللہ کہا گیا ہے جیسے دوسرے مقامات پر کعبشریف کو بیت اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نے اقد الله فرمایا گیا ہے۔ الله فرمایا گیا ہے۔

چنانچ پھرم الحرام کی اس بزرگی اور برتری کی بناء پر حضور سرور کا سُنات فخرِ موجودات صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ:

"افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم" رمضان کے بعدسب مہینوں سے زیادہ افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ

من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما. (غية الطالبين)

تعنی ایا محرم میں سے ایک یوم کاروزہ دوسر مے مہینوں کے تمیں/ ۱۳۰ ایام کے برابر

ہے۔ شخ اعظم شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت سی وجوہ نقل فرمائی ہیں ۔ منجملہ ان کے ایک بیر کہ جملہ کا ئنات و مافیھا سب اسی ماہ محرم میں شرف وجود سے مشرف ہوئیں نیز کا ئنات کے دوسرے اہم اور مہتم بالثان کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان پر اٹھائے جانے تک سب اسی مبارک اور محترم مہینہ میں سر انجام یائے۔(غنیۃ)

بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت بھی ای مہینہ میں واقع ہوگی (غنیة )

بنا ، بریں ہم اس مہینہ کو کا ئنات کا مبداء اور منتمیٰ قرار دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یقینا انہیں خصوصیات کی بناء پر آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس مہینہ کے خاص الخاص دن بعنی یوم عاشورہ کا روز ہ رکھا اور آئندہ سال دوروز ہےرکھنے کا وعدہ فر مایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے یہی عاشورہ کا روزہ آپ براورآپ کی امت برفرض تھ سنر چونکہ اس کا اہتمام زیادہ تر بہوداور نصاریٰ کیا كرتے تھے۔اس لئے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے آئندہ سال ايك روزہ كے اضافه كا فیصلہ فرمایا تا کہ یہود سے تشبہ بھی لا زم نہ آئے اوراکتیابِ ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ چنانچ فرمانِ نبوی (صلی الله علیه وسلم) ہے کہ:

> صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما او بعده يوما. (21)

> عاشورہ کاروز ہ رکھوتو ضرور رکھونگریہود سے امتیاز کے لئے آ گے يا پیچھےا يک دن کا اضافه کرلو۔

> > مسلم شريف كي ايك روايت مين آتا ہے كه:

"احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله"

یعنی مجھے غالب تو قع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہے گزشتہ ایک برس کے گناہ معاف

فرمادیں گے۔

### احادیث پاک کی رویے فضائل محرم وعاشوراً کابیان

(۱).....اُمّ المؤمنین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا رمضان کے بعد سب سے افضل روز ہ یوم عاشوراء یعنی دسویں محرم کا روز ہ ہے۔ (مشکوۃ شریف)

(۲) .....حضرت ابن عباس رضی القد عنه سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں عاشوراء کے روزہ کا فرمایا کرتے تھے۔

(۳) .....حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مروی ہے کہ میں ہجری میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے روز ہ رکھااور صحابہ کو بھی روز ہ کھنے کا حکم فر مایا ساتھ ہی ہے بھی فر مایا کہ آئندہ سال میں اس دن کو یا وُں گا تو نویں محرم و دسویں یا دسویں و گیار ہویں تخرم کاروز ہرکھوں گا تا کہ یہودیوں کے روز ہے اور ہمارے روز وں میں امتیاز ہوسکے۔

(۴) جضرت ابوقاده رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم فی مایع فی اکرم صلی الله علیہ وسلم فی مایع فی کا نفل روزه روزه دار کے لئے دوسال کے صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے جس سال میں اس نے روزہ رکھا اوراس سے پہلے سال کا کفارہ ہوتا ہے ۔ کیکن عاشوراء کا روزہ صرف آیک سال کے گنا ہوں کا کفارہ وتا ہے جسیا کہ آپ نے ارشادفر مایا ہے ۔ کا روزہ صرف آیک سال کے گنا ہوں کا کفارہ وتا ہے جسیا کہ آپ نے ارشادفر مایا ہے نہ صوم یوم عوف قان یکفر السنة والسنة التی بعد ہ و صیام یوم

عا شو راء احست على الله ان يكفر السنة التى قبله. (مسلم شريف)

نوٹ: اس حدیث پاک ہوائے ہوتا ہے کہ بددونوں روزے ہیں تونفی ان

ہیں کوئی بھی واجب یا فرض نہیں ہے لین عرفہ کے روزہ ہے کو عاشوراء کے روزے پر
فضیلت ہے کیونکہ عاشوراء کا روزہ شریعت میں مشر وعنہیں ہے اس روزہ کوآپ نے
مدینہ متورہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں کورکھتے ہوئے دیکھا اور دریافت فرمایا تو یہودیوں
نے جوابا عرض کیا اس دن ہمارے ہی موئی علیہ السلام کواللہ تعالی نے نیق سے علی فرمائی تھی۔
اورای دن بفضل خلا نہوں نے دریائے نیل کوعبور کیا تھا ہم اس شکر سے میں بدوزہ
رکھتے ہیں تو حضوراً کرم صلی اللہ علیہ و کلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ندھن احق
راکھتے ہیں تو حضوراً کرم صلی اللہ علیہ و کام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ندھن احق

کے زیادہ حق دار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متابعت میں نہیں بلکہ ان کی موافقت میں رکھاتھا۔

(۵) .....حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیرحد بیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میرا جوائم تی عاشور ہے کے دن اپنے اہل وعیال پررزق میں فراخی کرے گاتو اللہ تعالی پورے سال اس کے رزق میں فراوانی عطافر مائے گا۔

(مشكوة شريف)

حضرت سفیان کہتے ہیں ہم نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پڑمل کیا تجربہ نے بید ثابت کیا کہ پورے سال ہمارے رزق میں فراوانی رہی۔ جذبہ اتباعِ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی یہی برکات وثمرات ہیں مسلمانوں کواس حدیث پاک پر عمل کرکے برکات سے مستفید ہونا چاہئے۔

محرم کی دسویں تاریخ کوعاشوراء کیول کہتے ہیں
علاء لغت نے جوتو جہ کی ہے اے آپ پیشِ نظر رکھیں۔ پہلی تو جہ گنتی کے لاظ
ہ جب ہم عربی میں ایک سے دس تک گنتی گنیں تو اس طرح ہے۔
واحد اثنان ثلث ادبع خمس ست سبع ثمانیة تسعة عشر ہ ایک دو تین چار بانچ چھ سات آٹھ نو دس
دیاشوراء 'وسوال دن مجرم کے دسویں دن کواسی مناسبت سے عاشوراء کہتے ہیں۔
(۲) سبوجہ تسمیہ بیہ ہے کہ اس دن انبیاء کرام کواللہ رب العزت نے دس انعامات
سے نوازا ہے اس لئے اسے عاشوراء کہا جاتا ہے جس کی تفصیل اس طریقہ پر ہے۔
(۱) سب حضرت آ دم علیہ السلام نے جب بھول کر درخت ممنوعہ کا کھایا پھر فوز ابی اپنی لغزش پر نادم ہوکر بارگاہ خداوندی میں ان الفاظ کے ساتھ تو ہی ک

میں رہ جائیں گے۔ (سورۂ اعراف)

ہمیں معافی نہ ملی اور ہم پرآپ نے رحم نہیں فر مایا تو یقیناً ہم گھائے

چنانچ قرآن پاک میں ہے فتا ب علیہ یعنی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی بیدن عاشوراء کا تھا۔

(۲) ....حضرت ادر لیس علیه السلام کورفعتِ مکانی کی نعمت اسی دن حاصل ہوئی جیسا کہ سورہ مریم میں ہے۔ور فعنا ہ مکانا علیا .

تر جمہ:۔اے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ ادریس کے بارے میں یا در کھئے وہ سیج نبی تھے ہم نے انہیں قرب وعرفان کے بہت اونچے مقام پر پہنچایا۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسان پراٹھائے گئے۔

(۳) ....قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اوراس کی پا داش میں جب انہیں طوفان میں غرق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عاشوراء کے دِن انعام خاص ہے نواز ااور فر مایا ۔

اے نوح اب تم مع اپنے متبعین کے جوتمہارے ساتھ اس کشتی میں ہیں ہمارے بخشی ہوئی سلامتی کے ساتھ زمین پراتر جا وَاور ہمارے عطا کردہ برکتوں سے بھی مستفید ہوتے رہوا نہی برکات میں سے حضرت توح علیہ السلام کا آ دم ثانی ہونا بھی ہے کیونکہ عام غرقا بی کے بعد دوبارہ نسلِ انسانی حضرت نوح علیہ السلام سے پھیلی ہے۔

(۳) .....حضرت ابراہیم علیہ السلام • المحرم کو پیدا ہوئے اسی روز اُنہیں نبوت عطافر مائی گئی اور خلیل اللہ کالقب عطاکیا گیا۔ یہی دن تھا جب آنچے نمرود کے شاہی مندر میں جا کرتمام بنوں کوتوڑ ااوراس کی سزامیں آپ کوجلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا یہ سورۃ الانبیاء میں مذکور ہے اللہ کیا ہے سورۃ الانبیاء میں مذکور ہے اللہ ربّ العرّ ت نے فرمایا :۔

یانار کونی بردا وسلا ماعلی ابر اهیم

تر جمہ:۔اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی بن جا۔

(۵)....مشہورر وایت ہے کہ حضرت دا ؤ دعلیہ السلام کی تو بہاسی دن قبول ہوئی جس کا ذکر سور ہُص میں ہے:۔ ترجمہ:۔اورداؤدعلیہالسلام نے بیرخیال کیا کہ ہم نے اُن کی آز مائش کی ہےتو اُنہوں نے اپنے رب کے حضور میں مغفرت کی درخواست کی تو ہم نے انہیں بھی معاف کر دیااور تو بہ کی قبولتے سے نوازا۔

(۲) ۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملک نکل گیا تو عاشوراء کے روز رب کے حضور میں ان الفاظ ہے دُ عاکی:۔

تر جمہ: میرے پرور دگار مجھے ایسا ملک (غلبہ) عطافر ما کہ میرے بعد کسی کے لئے ایسا ملک نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں حکمرانی عطافر مائی۔

(2)....مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر پر آ بلے پڑ گئے کیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور خدائے قد وس کے حضور دُ عاکی:۔

رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ترجمہ:۔میرے رب مجھے تکلیف ومرض نے گھیرلیا ہے اور آپ ہی ارحم الرّ احمین ب -

چنانچہاسی دن یعنی دس محرم کوان کی دُعا قبول ہوئی اور فر مایا ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دُعا قبول کی اوراُن کی تکالیف کودُ ورکر دیا۔

(۸).....عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو پارکیااور فرعون مع اپنے لشکر کے غرق کیا گیا۔

(۹).....۱/محرم ہی کواللہ تعالیٰ نے حضرت پونس علیہ السلام کواپنی رحمت بے پایاں نے نواز کرانہیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا اور فر مایا:

فنبذ ناه بالعراء وهوسقيم (الصّفت)

ترجمۃ:۔ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پرلاڈ الااس حال میں کہ وہ بیار تھے۔ (۱۰) ..... جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود یوں نے سولی پر چڑ ھانے کا ارادہ کیا تو جسیا وعدہ فرمایا تھا:۔

تر جمہ:۔اے عیسیٰ میں تجھے آسان پراُٹھالوں گااور کا فروں کے حربے ہے پاک رکھول گا۔(سورۂ مریم)

پھرجیساسورہ ما کدہ پارہ (۲) کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن کے رب نے آسان پر اُٹھالیا اور سولی پر چڑھائے جانے والے خص کے بارے میں وہ شک وشبہ میں ڈال دیئے گئے بیانعام حضرت عیسی علیہ السلام پرعاشوراء کے دن ہوا۔

ہے اجمالی تذکرہ تھا ان انعاماتِ خاص کا جواللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں یعنی اپنے انبیاءورُسل پر اِس روز فرمائے جوعاشوراء کا دن کہلا تا ہے۔

### سانحه كربلا

یوم عاشوراء یعنی دس محرم کے دِن ہی سانحہ کر بلا بھی واقع ہوا۔جس میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کومیدانِ کر بلا میں شہید کردیا گیا۔طوالتِ کلام کے سب ہمیں اس کے اسباب وعلل پر گفتگو کرنااس لئے مناسب نہیں کہ یہ ایک موضوع ہی علیٰحدہ ہے اس بے اسباب وعلی پر گفتگو کی خاصر ورت پیش آئے گی۔ اس برطویل گفتگو کی جائے تو ایک علیحدہ کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔

### حقيقت محرم

محرم باب تفعیل ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے، عربی میں تحریم کے دوسرے معانی کے ساتھ اس کے معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو محرم کے معنی معظم (عظمت والا) ہوئے۔ چونکہ میم مہینہ عظمت کے قابل ہے اس لئے اس کا نام محرم ہے، زمانہ اسلام سے قبل بھی محرم الحرام ان چار مہینوں میں شار ہوتا تھا جن میں مشرکین عرب جنگ وجدال اور قبل وقال کو بندر کھتے تھے اور ابتداء میں اسلام نے بھی اس کے اندر قبال کے ممنوع ہونے کو باقی رکھا، مگر با تفاق امت حرمت قبال کا یہ تھم آیت ِقرآنیہ (فاقتلوا المعشو کین موسے و جدتمو ھم) (پارہ ۱۰) سے منسوخ ہوگیا اور اب ان مہینوں میں قبال جائز ہے۔ اگر چداب بھی افضل یہی ہے کہ ان مہینوں میں قبال کی ابتداء نہ کی جائے۔

(コンツ・マラン)

بورامہینہ حق تعالیٰ کی خصوصی تو جہات کا محل ہے،اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادات میں کوشش کرنی جا ہے۔

عام طور پر بیخیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کواس کئے فضیلت ملی کہ:

حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس میں ہوئی اور شیعہ لوگ اسی لئے اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور اسی وجہ ہے اس ماہ میں وہ کوئی تقریب اور خوشی کا کام نہیں کرتے۔اس کے برعکس مسلمانوں کے یہاں میم ہینہ محترم و معظم اور فضیلت والا ہے۔ لہذا اس میں نیک کام بہت کرنے چاہئیں۔

### محرم كاروزه

اس ماہ کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہاس کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام کی معیت میں فرعون مصر کے ظالم و جابر ہاتھوں سے نجات پائی اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا اس لئے بطور شکریہ کے حضرت موئی علیہ السلام نے اس مہینے کی دسویں تاریخ کوروزہ رکھا تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقد اراورموئی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کاروزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم فرمایا۔

زیاری سے دیں کاروزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم فرمایا۔

(بخاری سے ۲۱۸)

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس دن کاروز ہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روز وں سے افضل ہے۔

اس لئے اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملالینا چاہیے، بہتریہ ہے نویں دسویں تاریخ کاروزہ رکھا جائے ،اگر کسی وجہ ہے نویں کاروزہ نہ رکھ کئے تو بھر دسویں کے ساتھ گیار ہویں کاروزہ رکھنا چاہیے ۔صرف دسویں محرم کاروزہ رکھنا کراہت ہے خالی نہیں۔

### دسویں محرم اہل وعیال کے ساتھ

شریعتِ مطہرہ نے اس دن کے لئے یہ تعلیم بھی فرمائی ہے کہ اپنے اہل وعیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کی جائے تا کہ اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیئے جائیں ،حدیث میں ارشاد فرمایا گیا:

من وسع على عياله في النفقه يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته.

(رواه / زین، مشکو قص ۱۵۰ والبیه قسی فی شعب الایمان ص ۳۲۲،۳۲۵) اس ماہ کی برکت وعظمت اور فضائل کا تقاضایہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہوکر تجلیات رحمانی کا بڑا حصہ حاصل کیا جائے۔ گرہم نے محرم الحرام کے مہینے اور خاص طور پراس کی دسویں تاریخ میں طرح طرح کی خودتر اشیدہ رسومات و بدعات کا اپنے آپ کو پابند کر کے بجائے تو اب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہوکر ہلاکت کا سامان فراہم کرلیا۔

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ محرم فضیلت کی وجہ ہے جس طرح اس میں عبادات کا تو اب زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اس ماہ کے اندر گنا ہوں اور معصیت میں ملوث ہونے کے وبال وعتاب کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اس ماہ میں جن امور کی ہدایات پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ دو ہیں۔ ایک نویں دسویں، یا دسویں گیار ہویں کا روزہ جو کہ سنت ہے، دوسرے دسویں کو حسب استطاعت اہل وعیال پر کھانے پینے میں وسعت وفراخی کرنا جو کہ ستحب ہے۔ ان کے علاوہ جن بدعات ورسومات کا رواج ہمارے زمانے میں ہور ہا ہے وہ سب قابل ترک ہیں ان میں سے بعض مروجہ بدعات ورسومات کا تذکرہ اس جگہ ہمی کیا جاتا ہے۔

## يوم عاشوراء کی جھٹی

دیکھاجاتا ہے کہلوگ عام طور پراس دن چھٹی کردیتے ہیں، حالانکہ یہ کئی وجوہ سے غلط ہے، ایک بیہ کہشیعوں کے سات مشابہت ہے اوران کے عزائم وارادوں کو بڑھادینا ہے اور ان منکرات کی تائید وتقویت ہے، دوسرے بیہ کہ شیعہ اس دن ماتم کرتے ہیں، سخت مصیبت ومشقت اور محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلمان چھٹی کر کے ان کے تماش سخت مصیبت ومشقت اور محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلمان چھٹی کر کے ان کے تماش گیربن جاتے ہیں جبکہ منکرات کو دیکھنا بھی غلط ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

# تعزبيركي بدعت

تعزیہ بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اس کا بنانا رسومات میں داخل ہونے کی وجہ سے سخت گناہ ہے۔ مال اچھی اور جائز کمائی سے ہونا چا ہیے اور خرچ بھی سجیح مصرف میں ہونا چا ہیے اور بعض عوام جہلاء تو تعزیہ کے سامنے نذرونیاز کرتے ہیں جس کا کھانا

و ما اهل به لغیر الله میں داخل ہوکر حرام ہے۔اس کے آگے دست بست تعظیم سے کھڑا ہونا اور عرضیاں لڑکا نا اور اس کے دیکھنے کو ثواب سمجھنا سخت معصیت ہے اور بعض ان میں سے درجہ شرک تک پہنچے ہوئے ہیں۔

اتسعبسدون ماتنحتون (کیاالیی چیزکو پوجتے ہوجس کوخودتر اشتے ہو) میں داخل ہوکرموجب کفروشرک ہے۔العیاذ باللہ۔ (بارہ مینوں کے نضائل داحکام ص ۹۱)

حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کی نسبت اوران کا نام اس پر چسپاں کرنا سخت حماقت ہے جوعقلاً وشرعاً ہر طرح سے منع ہے ، نسبت سے بھی کسی شے میں تعظیم آجاتی ہے ، کیکن میاسی وقت ہے جب کہ وہ نسبت سچی اور واقعی ہو۔

### قارئينِ كرام!

ہمارے اس مخضر سے تجزیہ ہے آپ کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ ماہ محرم الحرام کی بیعزت وعظمت ہنگامی یانا گہانی نہیں بلکہ بیشان محرم کی ازلی اور ابدی شان ہے۔ ماہ محرم الحرام السیخ اس امتیاز میں کسی مکان وز مان کا پابند نہیں بلکہ خود زمان و مکان کسبِ شان میں محرم الحرام کے یابند ہیں۔

جنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اسی مہینہ کی دس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے۔

ﷺ نیجہ یہ واقعہ ہے کہ اسی مہینہ کی دس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے۔

ﷺ سے حضرت ادر لیس علیہ السلام کو در جات عالیہ عنایت فرمائے۔

ﷺ سے حضرت نوح علیہ السلام کی منتی جودی پہاڑ پر اُتری۔

ﷺ سے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی جیٹکا را ملا۔

ﷺ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیٹل ہے چھٹکا را ملا۔

ﷺ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔

ﷺ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مجھلی کے بیٹ سے نجات بھی اسی روز ملی۔

ﷺ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مجھلی کے بیٹ سے نجات بھی اسی روز ملی۔

ﷺ سے حضرت یونس علیہ السلام نے فرعون ہے اسی روز نجات یائی۔

ﷺ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ہے اسی روز نجات یائی۔

🖈 .....حضرت عيسلى عليه السلام كوزنده آسمان يرامحمايا گيا ـ

کے ....حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ اسی روز اہلِ مکہ خانہ کعبہ پرغلاف چڑھایا کرتے تھے۔

( بخاری وسلم )

اورشایدای مناسبت سے عرب اس دن کو'نیوم الزیند '' بھی کہتے ہیں۔ بیسب واقعات ماہ محرم الحرام کے اس امتیاز اور افتخار کی زندہ دلیل ہیں جس کا تذکرہ ہم شروع میں مختصر طور پر کر چکے ہیں۔

یوں تو سال کے بارہ/۱۲مہینوں کی ہرتاریخ کوکوئی نہکوئی غیر معمولی واقعہ یا سانحہ رونما ہوا ہے مگر سطورِ ذیل میں صرف ماہ محرم الحرام میں رونما ہونے والے چندوا قعات وحادثات کا ذکر کیا گیا ہے۔

گرقبول افتدز ہے عزّ وشرف

www.besturdubooks.wordpress.com

ماہ محرم الحرام واقعات وحادثات کے آئینے میں نمبرشار واقعات وحادثات محرم الحرام مطابق كيفيت ا۔ابر ہہ بادشاہ یمن کی ہلاکئے۔ بچپیں دن قبل-از ولادت باسعادت مطابق مارچ اے ہے ، ٢ شعب الى طالب مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كم محصوري - كيم محرم ٢ -٣٠ رسمبر ١١٥٠ ، ٣- نكاح حضرت فاطمة الزهر مهمراه حضرت عليّ - ٢ ه- جولا كي ٢٢٣ ء-اوراقوال بهي مين -- سره- جون ۱۲۲، ٣ \_غزوه غطفان ۵\_نكاح حضرت ام كلثومٌ بنت رسول منظفة بمراه حضرت عثمان ملك-١١-جولائي ١٢٣٠ بقول وم ربيع الاول بـ ۲ \_سربهانی سلمه مخزومیٌ - الم ه-١١٠ جون ١٢٥٠ ع ٤- يىر مەحفرت عبدالله بن انيسُّ 11 11/14 - 11 -۸\_سربید حفزت محمد بن مسلمه انصاری ۱۱/۱ هـ کیم جون ۱۲۲ و 9 \_سلاطين كودعوت اسلام -ار 11 کھ-اارمئی کالاء 11 50 - 04 -۱۰ غزوه خيبر // // - // // -اا\_مراجعت مهاجرين حبشه ازحبشه ١٢\_وفداشعريين كاقبول اسلام - عيره - جون ١١ سارنکاح حضرت صفیه مهمراه سید عالم صلی الله علیه وسلم -محرم <u>ے ھے</u> - جون <u>۱۲۸ ء</u> مها\_غز وه وادي القري ويتماء // // - // // -۵ ـ واقعه ليلة التعريس وقضاء نماز فجر – ۱۱ ۱۱ – جولا كي ۱۱ - 11 - ه - ايريل ١٠٠٠ -٢١\_عام الوفود ∠ا\_عاملين زكوة كابا قاعده تقرر // // - // // -١٨ ـ سربدابن عينة // // - // // -١٩ ـ وفد نخع کي آيد - ١٥ ارجب الده- الراير على ١٣٢٠ ء ۲۰\_طاعون عمواس - الراه - ۱۱رجنوري ۱۳۹ء ٢١ ـ و فات حضرت ابوعبيده بن جراح 🕴 – ١١ ١١ – ١٢ ١١ ١١ ۲۲\_امارت حضرت معاويةٌ - امحرم 19ه - // ١٣٠٠ -

٢٣ مصريين حضرت عمروبن العاص كاداخله - ١١ ١٦ هـ - وتمبر الماية ء ۲۴\_فتح نهاون - 1/ ۲۲ ه - نومر ۲۳۲ ء ۲۵\_شهادت حفرت عرِّ خليفه ثاني - ۱ر ۱۱ معره - ۱۱ معرف ٣٦ خلافت حضرت عثمان ذي النورين - ١١ ١١ - ١١ ١١ ۲۷\_فتح سابور - ال ٢٦٥ - اكور ٢٩٢١ -۲۸\_فتح قبرص - الر ۲۸ه - تمبر ۱۳۸ -٢٩ ـ خلا فت حضرت على كرم الله وجهه - السيره- جون ٢٥٢ ء ۰۰۰ واقعہ جنگ صفین مابین حضرت علیؓ ومعاویہؓ -الے سے «جون <u>۲۵۷ ، ټول (۲) ۱ ارصفر ہے ۔</u> اس وفات انوّت وحضرت عقبه - ال ميم ه- مئي ١٢٠٠ -٣٢ فتوحات افريقه - اله ١٦٥ - مارچ ١٢٥ ع ٣٣ \_وفات حضرت ابوايوب انصاريٌ ميز بان رسول على - محرم اهم - جنوري الله ٣٣ وفات عبدالرحمٰن بن الي بكر الله عصر عليه ملا من المائد عبر عليه ٣٥ وفات حفرت سعد بن الي وقاص - ٥٥٥ - ١١ سم ١٢٠ ٣٦ \_ وفات حضرت جويريةً م المؤمنين بنت حارث - ١١٠ مع ه- نومبر ١٤٥٨ ء مرفن جنت أبقيع مدينه ٣٧ وفات حفرت سمرة ابن جندب - معله - اكتوبر ١٥٤١ ع ٣٨ - حادثة كربلاوشهادت حضرت حسين - ١٠ محرم اله ٥ - ١١ مهر ٣٩ ـ وفات مسلم ابن عقبة المسلم ابن عقبة الله الملاء ٣٠ - فلافت مروان ابن الحكم م - معروان ابن الحكم م الا وفات حضرت عبدالله ابن عمر - الله على الله عبدالله الرجمادي الآخر ٣٢ فتح فرغانه - ممبر ٢٠٤٠ ٣٣ فتح ميورقه ومنورفه - ال عنايع ٣٨ ـ وفات كريب مولى حضرت ابن عباس - ١٩٥ - اكت ١١ ٢١٤ء ۳۵\_ فتح غور - ر ۱۰۸ - منی ۲۲۷ء ٣٧ \_ زيدا بن على كاخروج اورقل - ٢٢١ هـ - وسمبر ٢٣٩ء ٧٤ ـ مراكش والجيريامين جنگ - سياه - نومبر ١٠٠٠ ع

۴۸ میسره کی مغرب میں بغاوت - سمالے - نومبر اسم کے ، ٣٩ نىحاك خارجى كاخروج اورقل - ١٢٨ - اكتوبر ٢٩٥ يـ ء ۵۰ فتناباضيه - سباه - عمبر ۲۳۵ء ا۵\_ابومسلم كاخراسان يرقبضه - الله - اگست ٢٨٠٠، ۵۲\_ بنی امید کافتل عام - سیاه - اگت میدی ٥٣ وفات عطاء بن السائب الكوفئ - محرم ٢٣١٥ - جولائي ٢٥٠٠ ۵۴ خلافت منصور العباس - 11 سياه - جون ۲۵٪ ۵۵ قيرروم کي شکست - ١١ ١٣٨ هـ - ١١ م ۵۲ فرقدرادند به کی ابتداء - ۱۱ اساھ - منی ۵۸ کے، ۵۷\_وفات محرابن اسحاق اخباری - الراه - جنوری ۲۸۸، ۵۸ مسجد نبوی میں توسیع - ال الا اھ - اکتوبر کے کئے، ٥٩ وفات خليفه المهدى العباى - الروااه - جولائي ١٨٥ ء ۲۰ جعفر برمکی کافتل - ۱۱ میراه - دسمبر ۲۰۰۰ ء ۲۱ \_آ ذربائیجان میں خرامیہ کاظہور - الر ۱۹۲ه - نومبر <u>۷۰۷</u>ء ٣٧ ـ وفات ابونواس شاعر - الر ١٩١٥ - تتمبر الم ١٣ \_خليفه امين الرشيد كاقتل وخلافت المامون - ١١ <u>١٩٨ - ١١ ١٩٨ - ١١ ١٩٨</u> ٢٥ \_ دولت اغلبيه كي ابتداء - الرامية - جولا كي ١١٨ ء ٢٧ \_وفات يحي ابن مبارك نحوى - ١١ ٢٠٢ ه - ١١ ١٨٥ ٢٤ تفضيل على كاسركاري حكم - السالة - ايريل ٢٠٠٠ ۲۸ شبرطوانه کی تعمیر - ۱/ ۲۱۸ ه - جنوری ۲۸۳ م ۲۹ شبادت احمد الخراعيّ - // اسلاه - تتمبر <u>۸۴۵</u>ء ٠٠ ـ متوكل نے كربلاء كتمام نشانات مناديئ - // ٢٣٢ه - جولائي ٠٨٥٠ اك\_دولت صفاريه كي ابتداء - ١١ ١٥٣ ه - منى ١٨٥٠ 27\_مصريرعياسيول كاقبضه - // ٢٠٠٥ - مئى ١٩٤١

سك وفات امام ابوجعفر الطحاوي - محرم اسم - جنوري سمع وقول ٢ ٢ زيقعده ب ٣٧ ـ نوحه، ماتم اورمراسم محرم كى ابتداء - ١١ ٢٥٣ ه - جنورى ١٢٣٠ و ۵۷-سرکاری طور پر جراماتم کروایا گیا - ۱۱ ۲۵۳ه - دعمبر ۲۹۲۹ء ٧٧- دمثق يرفاطميول كاقبضه - المنتاه - نومبر معليء ٧٤ ـ نوبت بحنے كي ابتداء - ١١ ٢٨٥ هـ - اگت ١٤٥٥ ء ۸۷۔ دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ بغداد میں تعمیر ہوئی - ۱۱ ۸۲سے - ایریل ۹۸۸ء 24\_ایک مصری باطنی نے حجرا سود کو ہتھوڑ سے تو ڈ دیا۔ السلاھ - 11 ملاء ٨٠ بغداد ميں اذان كے ساتھ نوبت بجنے كى بدعت - ١١ ٢٣٣ ه - جولا كى ١٣٠٠ء ٨ ـ وفات يوسف بن تاشقين باني مراكش - ١١ منده - تتمبر ٢٠١١ ع ٨٢ فصيل قاهره كي بنياد - ١١ ٢١٥ه - جولائي ٢١١١ء ٨٨ - بلاكوغال نے بغدادكوتاراج كيا - 1/ ١٥٢ه - جنوري ١٢٥٨ء ٨٨\_وفات مولاناجلال الدين أتحلي - ١١ م ٨١٨ ٥ - اكتوبر ١٩٥٩ء ٨٥ وفات حضرت شيخ فريدالدين شكر تمنح - ٥مرم ١٢٢٥ ه - ١١ ١٢٦٥ ع ٨٧ ـ وفات مولانا جامي شارح كافيه - ١١ ٨٩٨ ه - اكتوبر ٢٩٣١ء ۸۷ \_ حکومت شیرشاه سوری - ۱۱ یا ۱۹۳۸ ه - مئی ۱۵۴۰ ٨٨ وفات علامه فيضى - ١/ ١٠٠٠ - ستمبر ١٥٩٥ء ٨٩ وفات مرزاعبدالقادر بيدل - ١١ ١٣٣ - نومبر ٢٠٤١ء 9٠ وفات ميرتقى خيال - ١١ ماله - تتمبر الهياء اقدوفات مرزامظهرجان جانال - 1/ 190ه - وتمبر دمكاء عه\_وفات مير تقى مير - 11 <u>١٢٢٥ - فرورى ١٨١٠ -</u> ٩٠ دارالعلوم ديوبند كاقيام - ١٥رمحرم سمماه - منى ٢٨١١ء ٩٠ وفات حفزت علامه انورشاه تشميريّ - ١/ ١٣٥١ه - مئي ١٩٢٢ء 

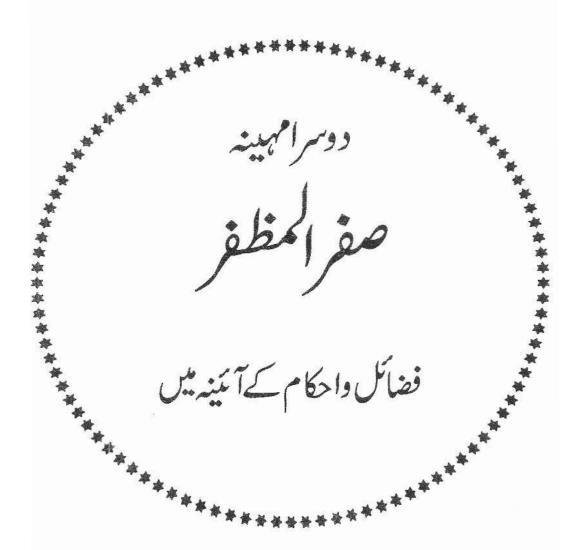

www.besturdubooks.wordpress.com

# دوسرامهبينه ماوصفرالمظفر

# ما وصفر کا''صفر''نام رکھنے کی وجہ

''صفر''اسلامی سال کا دوسراقمری مہینہ ہے۔اس میں ص ۔ ف مفتوح اور رساکن پڑھی جاتی ہے۔علاوہ ازیں یہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔اس کے لغوی معنیٰ خالی کے ہیں۔

علامة علم الدين سخاوي رحمة الله عليه البي شهره آفاق كتاب "المشهور في اسماء الايام والشهور" بين راقمطرازين كه:

سمى الصفر بـذالك لخلوبيوتهم منهم عين يخرجون اتصال والاسفار ويتال صفر المكان اذا خلا.

لیعنی ما وصفر کانام صفراس لئے رکھا گیا ہے کئوب خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں اُن مختلف جنگی اور تجارتی سفروں کے لئے اپنے گھروں کو خالی جچھوڑ کرنگل جایا کرتے تھے جو اس سے پہلے مہینہ محرم الحرام کے تقدیں اور بزرگ کی وجہ سے موقوف رکھے ہوئے تھے۔ چنانچیہ''صفر المکان'' کا محاورہ اب بھی ہراس مکان پر بولا جاتا ہے جواپنے مکینوں سے خالی ہو۔

ما وصفر کو' صفر'' کہنے کی ایک وجہ سے بیان فر مائی گئی ہے کہ صفر کے معنی لغت میں خالی ہونے کے آتے ہیں اور اس مہینہ میں عرب کے لوگوں کے گھر عمو ما خالی رہتے تھے، کیونکہ چپار مہینوں ( ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ، محرم اور رجب ) میں نہ ہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور نہ ہبی عبادت انجام دینے کا بطورِ خاص پابند کیا گیا تھا۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہلی شریعتوں میں ان چار مہینوں کے اندر جہاد وقبال منع تھا ان چار مہینوں کوعر بی زبان میں ''اشھ ہو حوم '' یعنی عظمت واحترام والے مہینے کہا جا تا ہے۔ اور محرم کا مہینہ تررتے ہی اس جنگہوتو م کے ایک عظمت واحترام والے مہینے کہا جا تا ہے۔ اور محرم کا مہینہ تررتے ہی اس جنگہوتو م کے کے مسلمان تین مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی ، لہذا وہ گؤل جنگ ، لڑائی اور خریم پیل دیتے تھے۔ ( این کیر بخیر جام ۲۵۰۳)

# ما وصفر كے ساتھ''مظفّر''لگانے كى وجہ

عام طور برصفر کے ساتھ مظفریا خیر کالفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے ''صفر المظفر ''
یا ''صفر الخیر''اس کی وجہ ہے ہے کہ مظفر کے معنی کا میابی و کا مرانی والی چیز کے ہیں اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں ۔ زمانہ جالمیت میں کیونکہ صفر کے مہینے کو منحوں مہید ہمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینہ کو بہت سے لوگ منحوں بلکہ آسان سے بلا کیں اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت می چیزوں (مثلاً شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات) منحوں یا معیوب سمجھتے ہیں ۔ جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینہ سے کوئی خوست وابستہ نہیں اور اسی وجہ سے احاد یث مبار کہ میں اس مہینہ کے ساتھ '' خوست وابستہ ہونے کی تحق کے ساتھ تر وید کی گئی ہے۔ اس لئے صفر کے ساتھ '' مظفر'' یا مخوست وابستہ ہونے کی تحق کے ساتھ تر وید کی گئی ہے۔ اس لئے صفر کے ساتھ '' مظفر'' کا لفظ لگا کر'' صفر المظفر '' یا صفر الخیز' کہا جاتا ہے تا کہ اس کو منحوں اور شرو آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے ۔ اور اس مہینے والا مہینہ نہ سمجھا جائے ۔ اور اس مہینے میں انجام دیئے جانے والے کا موں کو نا مراد اور منحوں سمجھنے کا تصور اور نظر بید و ہنوں سے میں انجام دیئے جانے والے کا موں کو نا مراد اور منحوں سمجھنے کا تصور اور نظر بید و ہنوں سے میں انجام دیئے جانے والے کا موں کو نا مراد اور منحوں سمجھنے کا تصور اور نظر بید و ہنوں سے میں انجام دیئے جانے والے کا موں کو نا مراد اور منحوں سمجھنے کا تصور اور نظر بید و ہنوں سے کا کہ اس کی حالے ۔

# ما وصفر کے متعلق نحوست کا عقیدہ اوراس کی تر دید ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ:

(۱) ان اصفر البيوت من المحير البيت الصفر من كتاب الله. (الديث)

"بشك وه گفريقيناً خيروبركت سے خالى بين جوالله كى كتاب سے خالى ہوں'
تشریح: یعنی كتاب الله قرآن شریف كسی طرح بھی اُن گھروں میں موجود نہیں نه خوبصورت مل ، نه بصورت تلاوت اور نه بصورت اِنسخ قرآن شریف۔

(٢) دوسري جگه فرمايا كه:

صفرة فی سبیل الله خیر من حمر النعم (الدیث) "
"الله کی راه میں خالی پیٹ رہنائسر خی اونٹ خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے' (س) تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ:

ان يردهما صفرا. (الحديث)

لعنی اللہ رب العزت کوشرم آتی ہے کہ اپنے سے مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دے'' ''صفر'' کے اس لغوی معنی کے علاوہ کچھ مرادی اور مجازی معانی بھی مشہور ہیں۔ منجملہ ان کے سونا، پیتل، زردرنگ، خشک گھاس، صفراوی امراض ہنحوست، شگونِ بد، عمدہ خوشبو، وغیرہ وغیرہ۔

مگراب بیرمعانی کثرتِ استعال کی وجہ سے بمنزلہ لغوی معانی سے کم معلوم ہوتے ہیں حالانکہ بیسب مجازی اور مرادی معانی ہیں۔ حقیقی معنیٰ صرف' خالی' ہی کے ہیں۔ البتہ شریعتِ اسلامیہ میں اس مہینہ کو صفر صرف اس لئے کہا جاتا ہے تا کہ یہ بھی محرم الحرام کی طرح معصیت اور گناہ سے خالی رہے۔

ر بے نحوست اور مرض یا بدشگونی کے معنی ، تو وہ ایک لفظ کا معنیٰ مجازی یا مرادی ہونے کی حد تک توضیح ہیں لیکن اس کا مطلب قطعاً یہیں ہے کہ ماوصفر مہینہ ہی مرض اور نحوست کا مہینہ ہے ۔ خصوصاً اس وقت جبکہ مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشر کا نہ عقائد ونظریات کی سخت تر دید بھی فر ماچکے ہیں۔ چنا نچے فر مانِ گرامی ہے۔ ایسے مشر کا نہ عقائد ونظریات کی سخت تر دید بھی فر ماچکے ہیں۔ چنا نچے فر مانِ گرامی ہے۔ لاعدوی و لاصفر و لاھامہ و لاغول و لاطیرہ و لاالنواء. (الحدیث)

معنوی و در طبعو و در معامه و در طون و در طیزه و در معاور در امواء به سراه دیدی است کوئی ایمان جهوث بخوست ، بدشگونی ، شیطانی گرفت ، بدفالی اورستاروں کے اثر ات کوئی حیثت نہیں رکھتے۔

تشریکے:ارشادِ نبوی صلی الله علیه وسلم کا منشابہ ہے کہ ذاتی طور پران کی کوئی حیثیت نہیں ۔ جو پچھ بھی ہوتا ہے وہ منجانب اللہ ہوتا ہے۔البتہ انسان کی اپنی اعتقادی کمزوری اورعلمی بے بضاعتی کا بھی اس میں بڑادخل ہے۔

ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ:

واعلم ان الامة لواجتمعت على ان ينفعو ك لن يضرو ك لن يضرو ك جفت القلم. (الحديث) يعنى سارى كائنات المرجمي تيرانفع اورنقصان تهيل كرسمتي،

اس کئے کہ قضاو قدر کا قلم اب خشک ہو چکا ہے۔

یعنی اب کسی بھی قسم کے حک واضافہ کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہی للہذانہ چھوت کا
کوئی اثر ہے اور نہ نحوست کا ، نہ بدشگونی کی کوئی حیثیت ہے اور نہ بدفالی کی۔ نہ شیاطین
کوئی اختیارات رکھتے ہیں اور نہ ستارے کوئی اثر ات۔ بلکہ "المز هان کله حیو" زمانہ
تو سارے کا سارا ہی خیر ہے کوئی مہینہ اور کوئی دن بحیثیت مہینہ اور دن قطعاً منحوس نہیں۔
متبرک اور منحوس تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور انہی پر خیر وشر کا دارومدار ہے۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ۔

باران كه درلطافتِ طبعش خلاف نيست درباغ لاله رويد و درشور بوم وخس

لیعنی بارش تواپی جمله خوبیوں سمیت ہی برسی ہے مگر باغ میں پھول اُ گئے ہیں اور شورز مین میں کا نیٹے۔

بہرحال وقت بحثیت وقت سارے کا سارا ہی خیر ہے۔ کوئی گھڑی بھی منحوس نہیں میحرم کی ہویاصفر کی رہے الاول کی ہویار بھی الآخر کی ۔ وعلی طذالقیاس آخر تک۔ حدیثِ قدسی ہے کہ' لا تسبو االدھر فانسی اناالدھر'' (الحدیث)

ارشادِ باری تعالی ہے کہ زمانے کو بُرانہ کہو کیونکہ زمانہ تو میں ہی ہوں۔

قارئین کرام: اس مخضرے تجزید کے بعد ہم بلاخوف تر دیدیہ کہ سکتے ہیں کہ ماوصفر کسی طرح بھی منحوس یا غیر متبرک نہیں بلکہ یہ مبارک اور محترم مہینہ ہر طرح ہی مظفر اور منصور مہینہ ہے۔ اس میں ہونے والے واقعات ہمارے اس دعویٰ کی زندہ دلیل ہیں۔ جیسا کہ آپ آئندہ چل کرخود ملاحظ فر مالیں گے۔

ہمارے خیال میں شاید اسی بناء پر حضرات علماء کرام صفر کے ساتھ مظفر کا بھی باقاعدہ اضافہ تحریر فرماتے ہیں اور عاملین وصوفیاء نے بھی اسی بناء پر''حزب البحر'' جیسا اہم اور کامیاب عمل اسی مظفر ومنصور مہینہ میں کمانا طے کیا ہے جس کا اعجاز حضرت شاہ ابوالحن شاذ کی رحمة الله علیه ایک بہت بڑی مشکل اور مصیبت میں فرما چکے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمة الله علیه نے حزب البحرکی شرح میں مفصل طور پراس واقعہ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمة الله علیه نے حزب البحرکی شرح میں مفصل طور پراس واقعہ کو

نقل فرمایاہے۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

بعض کتب تصوف میں ایک حدیث کھی ہوئی ہے کہ من بشر نبی بہو و ج صفر بشر تب بالجنة . یعن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ما و صفر کے گذر جانے کی مجھ کوخوشخری دے گاتو میں اس کو جنت کی خوشخری دوں گا۔

اس سے بعض لوگوں نے ماہِ صفر کی نحوست پر استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ صفر سے بیزار تھے۔

گریددین بحثیت حدیث ثابت ہاں کونکہ نہ تو بہ حدیث بحثیت حدیث ثابت ہاہ رہے الاول ہاں کا منشاہ جو بیان کیا گیا ہے اس لئے کہ آپ کی وفات تو یقیناً ماہ رہنے الاول میں ہونے والی تھی اور آپ خود بھی لقاء الہی کے بے حدمشاق تھے، اس بناء پر حدیث کا صحیح اور درست مطلب بیہ ہوگا کہ جو شخص ما وصفر کے گذر نے کی مجھے خوشخری دے گا جس کا گویا میں خود منتظر ہوں تا کہ اس کے گذر جانے کے بعد میں جلدی اپنے محبوب حقیق سے جاملوں ۔ تو میں اسی خوش میں اس کو جنت کی خوشخری دونگا۔

یہ تو جیہ ہم نے علی سبیل انتسلیم کی ہے در نہاصل جواب وہی ہے کہ بیرحدیث ثابت ہی نہیں ۔للہذادعویٰ نحوست بالکل بلا دلیل رہا۔

رسم چهارشنبه:

بعض جگه لوگ ماه صفر المظفر کے آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کو ایک تہوار مناتے ہیں اور ایک دوسر ہے کو عیدی دیتے ہیں اور اس کی بناء پر بیذ کرکرتے ہیں کہ آخری چہار شنبہ آیا عسلِ صحت نبی نے فرمایا ہیں ہے۔ مشرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسی رسوم انجام دینے والے لوگوں کو علاء نے بالا تفاق بدعتی لکھا ہے ۔ کسی نے کتنا اچھا کہا ہے ۔ انجام دینے والے لوگوں کو علاء نے بالا تفاق بدعتی لکھا ہے ۔ کسی نے کتنا اچھا کہا ہے ۔ آخری چہار شنبہ ما و صفر سست چوں شنبہ ہائے دیگر قبصر کے دیگر دینے شدہ در ال وارد دینے میں کر دینے میں میں کے دیگر کے دیکر دینے شدہ در ال وارد دو عید کر دینے میں میں کے دیگر کے دیکر دینے میں کے دیگر کے دیکر دینے میں دینے شدہ در ال وارد دو عید کر دینے میں کے دیکر کا دینے میں کے دیکر کے دیگر کے دیکر کے دیک

مولا نا احمد رضا خان صاحب بریلوی بانی بریلوی دین و مذہب بھی ایک جگه لکھتے ہیں کہ:

'' آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں نہاس دن صحت یا بی حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت ۔ بلکہ مرضِ اقد س جس میں وفاتِ مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن ہے بتائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلو قواتسلیم کی اسی دن ابتدائی ابتلاء تھی۔ سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوق واتسلیم کی اسی دن ابتدائی ابتلاء تھی۔ (احکام شریعت ص ۱۸۳۲)

#### غلطعقيده

ماوصفرالمظفر کولوگ منحوس جانتے ہیں۔اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے اورلڑ کیوں کورخصت نہیں کرتے۔اور بھی اس قتم کے کام کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں۔اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ورسفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔خصوصاً ماوصفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں اوران کو تیرہ تیزی کہتے ہیں۔ بیسب جہالت کی باتیں ہیں۔

ماوصفر کا آخری چہارشنبہ (بدھ) کولوگ بہت مناتے ہیں اور اپنے کاروبار بند کردیتے ہیں، سیروتفریح کو جاتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں۔ نہاتے دھوتے ہیں۔خوشیاں مناتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ سردارِ دوجہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس روزصحت کاغسل فرمایا تھا۔اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لئے تشریف لے گئے سے اس با تیں ہے اصل ہیں۔ بلکہ ان دنوں سید العرب واقعم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔وہ با تیں خلاف واقع ہیں۔

اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں۔اورطرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔اورطرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ان سبخرافات کومندرجہ ذیل احادیث ردکرتی ہیں۔حدیثیں بمعہ ترجمہ لکھی جاتی ہیں۔اللہ تعالی ممل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین ثم آمین۔
ا :عن ابی ھریرہ قال قال رسول الله صلی الله علیه

وسلم لا عدوای و لاهامة و لانوء و لا صفر. رو ۱۱ مسلم (مشکوة ص ۳۹۱)

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ: رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم نے فر مایا کہ نہ متعدی بیاری ہے اور نہ ہا مہ اور نہ منزل قمر اور نہ صفر روایت کیا اس کوا مام سلم نے رنوء کی جمع انواء ہے۔ جس کامعنیٰ قمر کی منزلیں ہیں ۔وہ اٹھا کیس منزلیں ہیں ۔اہل عرب کا خیال تھا کہ جب چاندان منازل کے بعض منزل میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔تو شارع نے اس کا ابطال فر مایا کہ نزولِ باراں بتقد ریا لہی ہے۔

۲:عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر فقال اعرابي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل لكانها انطباء فيخالطها البعير الاجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول رواه البخارى. (مشكرة ص ٢٩١)

سيدنا حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالىٰ عنه ہے روايت ہے كه:

رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مرض متعدی ہونانہیں اور نہ ہامہ ہے اور نہ صفر۔ایک اعرابی نے عرض کی یارسول الله! صلی الله تعالیٰ علیه و بارک وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگ ستان میں اونٹ ہرن کی طرح (صاف سخرا) ہوتا ہے۔ اور خارشی اونٹ جب اس سے مل جاتا ہے تو اسے بھی خارشتی کر دیتا ہے حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ و بارک وسلم نے فر مایا پہلے کو کس نے مرض لگا دیا یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارشتی ہوگیا تو دوسر ابھی ہوگیا۔ مرض کا متعدی ہونا غلط ہے۔

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. واه البخارى. (مكوة ص ١٩٩١)

سیدنا حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ: رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہارک وسلم نے فر مایا کہ عدوی نہیں یعنی مرض کا متعدی ہونانہیں اور نہ بدفالی ہے اور نہ ہامہ ہے نہ صفر۔ اور مجذوم سے بھا گوجیسے شیر سے بھا گتے ہو۔

مجذوم سے بھا گئے کا حکم سد ذرائع کے قبیل سے ہے کہ اگر اس سے میل جول میں دوسرے کو جذام بیدا ہو جائے تو بید خیال ہوگا کہ میل جول سے بیدا ہوا ہے اس خیال فاسد سے بیخے کے لئے بیچم ہوا کہ اس سے علیٰحدہ رہو۔

# حديثِ پاک کی تشریح

لاعدوی کامطلب ہے کہ ایک بیماری دوسر کے نہیں گئی۔ زمانہ نجاہلیت میں لوگوں کا اعتقادتھا کہ جوشخص بیمار کے ساتھ بیٹھتا ہے بیاس کے ساتھ کھا تا بیتیا ہے تو اس کی بیماری اس کوبھی لگ جاتی ہے۔ ایسا ہی اس زمانہ کے حکیم اور ڈاکٹر بھی ، کہتے ہیں کہ بعض متعدد بیماریاں ہیں۔ مثلاً جذام ، خارش ، جیجک ، آبلہ ، گندہ دہنی اورامراض و بائیہ۔ متعدد بیماریاں ہیں۔ مثلاً جذام ، خارش ، جیجک ، آبلہ ، گندہ دہنی اورامراض و بائیہ۔ مگر حکیم و بائل جذام ، خارش ، جیجک ، آبلہ ، گندہ دہنی اورامراض و بائیہ و بارک وسلم مرحکیموں کے حکیم جناب حضرت احمر مجتنی محمر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم نے اس جاہلا نہ عقیدہ کو باطل قرار دیا ہے اور واضح فرمایا کہ بیماری کوئی بھی ہوا یک سے دوسر سے کونہیں گئی۔ بلکہ قادرِ مطلق نے جسیا کہ ایک کو بیمار کہیا ہے اس طرح دوسرے کو بیمار کردیتا ہے۔

و الاطيرة . عرب كى عادت تقى كه شكون ليتے تھے۔ باير طريق كه جب كام كا قصد كرتے ياكسى جگه جاتے تو پرنده يا ہرن كوچھ كارتے ـ اگر بيدائيں طرف ہما گنا تواسے مبارك جانے اور نيك فال ليتے اوراس كام كے لئے نكلتے ـ اوراگر بائيں طرف بھا گنا تواسے خس اور نااميد جانے اور كام سے باز رہتے ـ تو شارع عليه السلام فطرف بھا گنا تو اسے خس اور نااميد جانے اور كام سے باز رہتے ـ تو شارع عليه السلام نے فر مايا لاطيرة يعنى شكون بدلينے كو حصول منفعت اور دفع ضرر ميں كوئى تا ثير نہيں ہے۔ اور اس عقيدہ كو باطل قرار ديا۔

و لاھامة. ہامہ کے معنی سُر کے ہیں۔اور یہاں مرادایک جانور کانام ہے۔عرب لوگوں کا زعم باطل تھا کہ بیہ جانورمیت کی ہڈیوں سے پیدا ہوتا ہے جواڑتا ہے۔اس کے ساتھ بیکھی کہتے تھے کہ مقتول کے سرسے ایک جانور باہر نکلتا ہے۔اس کا نام ہامہ ہے اور ہمیشہ فریا دکرتا ہے کہ مجھ کو پانی دو۔ یہاں تک کہاس کا مار نے والا ماراجا تا ہے۔ اوربعض کہتے تھے کہ مقتول کی روح جانور بن جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے تا کہ کینہ اپنے مار نے والے سے اپنے ہاتھ سے لیوے۔ جب کینہ لے لیتا ہے تو اُڑ جاتا ہے۔

اوربعض نے کہا کہ ہامہ اُلّو کو کہتے ہیں۔ جس وقت کہ سی کے گھر میں آبیٹھتا ہے اور بولتا ہے تو گھر ویران ہوجاتا ہے۔ یا کوئی مرجاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں کا بھی یہی خیال ہے۔ شارع علیہ الصلاق قوالسلام نے اس عقیدہ کو لاھامہ فرما کر باطل بتایا۔

و الاصفور صفر نہیں۔اس میں بہت سے اقوال ہیں۔بعضوں کے نز دیکے صفر سے مرادیہی مہینہ ہے جومحرم شریف کے بعد آتا ہے۔عوام اس کومحل نز ول بلا اور حواد ثات وآفات کا جانتے ہیں۔ بیاعتقاد بھی بےاصل اور باطل ہے۔

اور بعضوں کے نزدیک صفر ایک سانپ ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے اور عرب کا زعم ہے کہ وہ سانپ بھوک کے وقت کا ٹنا ہے اور ایذاء دیتا ہے اور بھوک کے وقت جو ایذاء ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے اور ایک آ دمی سے دوسرے میں سرایت کر جاتا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللّہ علیہ نے شرح مسلم شریف میں لکھا ہے کہ صفروہ کیڑے ہیں جو بھوک کے وقت کا شیخ ہیں ۔ بھی اس ہے آ دمی کا بدن زرد ہوجا تا ہے اور بھی ہلاک پس شارع علیہ الصلوٰ قوالسلام نے حکم دیا کہ بیسب باطل ہے۔

(اشعة اللمعات جلدسوم ص١٢٠)

صفر کے متعلق جاہلیت کے عجیب وغریب توہمات اور خیالات اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں''صفر'' کے متعلق اہلِ عرب کے مختلف اور عجیب وغریب خیالات اور تو ہمات تھے اور آج بھی زمانۂ جاہلیت سے بچھ ملتے جلتے خیالات اور تو ہمات پائے جاتے ہیں۔حضرات محدثین کرام وا کابرعظام رحمہم اللہ نے ان تو ہمات وخیالات کی جوتفصیل بیان فرمائی ہے، اُس کا خلاصہ پیشِ خدمت ہے۔

ما وِصفراور ' نسئی'' کی رسم

عرب میں پہلے سے بیمعمول چلا آرہا تھا کہسال کے بارہ مہینوں میں سے جار

مہینے لیعنی'' ذوالقعدہ، ذوی الحجہ، محرم، رجب'' خاص ادب واحتر ام کے مہینے شار ہوتے تھے۔ان حارمہینوں کو''اشھر حرم''کہاجا تا ہے۔ یعنی ایسے مہینے جو کہ حرام ہیں۔اور حرام سے مراداحتر ام اورعظمت والے ہیں۔ان مہینوں میں خون ریزی اور جدال وقبال قطعاً بند کردیا جاتا تھا۔وہ لوگ اس زمانہ میں حج وعمرہ اور تجارتی کاروباروغیرہ کے لئے امن وامان کے ساتھ آزادی سے سفر کر سکتے تھے۔اس زمانہ میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی چھٹر چھاڑ نہ کرتا تھا۔اسلام کے آنے سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد ہے بڑھ گئی اور باہمی جدال وقال میں بعض بعض قبیلوں کی درِندگی اورانقام كاجذبه سي آساني يازميني قانون كايابندنه رباتو "نسيء" كي رسم نكالي كئ يعني جب کسی زورآ ورقبیلہ کا ارادہ ،محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہوا تو ایک سر دار نے اعلان كرديا كماس سال بم في محرم كو "اشهر حرم" عنكال كراس كى جله صفركوترام کردیا۔ پھرا گلے سال کہددیا کہاس مرتبہ پُرانے دستور کے مطابق محرم کامہینہ حرام اور صفر کا مہینہ حلال رہے گا۔اس طرح سال میں جا رمہینوں کی گنتی تو یوری کر لیتے تھے لیکن ان کی تعیین میں اپنی خواہش کے مطابق ردوبدل کرتے رہتے تھے۔ گویا جاہلیت کے ز مانہ میں کا فروں کے کفراور گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیزیہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال یا حرام کئے ہوئے مہینہ کو بدل ڈالنے کاحق ایک سر دار کوسونی دیا گیا تھا (تفسیر عثانی ) اس نسکی کی رسم پر قرآن مجید نے اس طرح سخت گرفت فر مائی۔

> انسماالنسىء زيادة فى الكفريضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئواعدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدى القوم الكفرين. (سورة توبآيت٣)

> یعنی:یہ(مہینوں یا اُن کے احترام کا اپنی جگہ ہے) ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے، جس سے (عام) کفار (مزید) گمراہ کئے جاتے ہیں (اس طور پر) کہ وہ اس حرام (احترام والے) مہینہ کو کسی سال (نفسانی غرض سے) حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال

(جب کوئی غرض نہ ہو) حرام قرار دے دیتے ہیں تا کہ ان مہینوں کی (صرف) گنتی پوری کرلیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، پھر اللہ کے حرام کئے ہوئے مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں۔ان کے گرے اعمال ان کے لئے مزین کردیئے گئے اور اللہ ایسے کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا (کیونکہ یہ خود ہدایت کے راستہ پر آنا نہیں جائے گ

فائدہ: عرب کے مشرکین نے ان مہینوں کے آگے پیچھے کو یہ مجھاتھا کہ اس طرح ہماری نفسانی اغراض فوت نہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعمیل بھی ہوجائے گی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا مہینوں کو مؤخر کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے ان کفار کی گمراہی اور بڑھتی ہے کہ وہ احترام والے مہینہ کو کسی سال تو احترام والا قرار دے دیں اور کسی سال اس کی خلاف ورزی کو حلال کرلیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ صرف گئتی پوری کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعمیل نہیں ہوتی بلکہ جو تھم جس مہینے کے لئے دیا گیا ہے اس مہینے میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ (معارف القرآن بغیر)

ز مانہ جاہلیت میں لوگوں کا صفے سو کے متعلق بیگمان تھا کہ اس ماہ میں بکثرت مصببتیں ، آفتیں ، نازل ہوتی ہیں۔اور بیم ہینہ نحوست ، پریشانیوں اور مصائب والا ہے، نیز اہلِ عرب صفر کا مہینہ آنے سے بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔

''صفر''اور بدفالی

# ''صفر''اور پیپ کا کیڑا

بعض اہلِ عرب کا بیگمان تھا کہ صف رہے مرادوہ سانپ ہے جوانسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کے ڈستا اور کا ٹنا ہے چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔

# ''صفر''اور پیٹ کی بیاری

بعض اہلِ عرب کا پنظریہ تھا کہ صف ہے مراد پیٹ کاوہ مرض یا درد ہے جو بھوک

کی حالت میں اُٹھتا اور بھڑ کتایا جوش مارتا ہے اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسااوقات اس کو جان سے بھی ماردیتا ہے اور نیز اہلِ عرب اس کو خارش کے مرض والے سے بھی زیادہ متعدی سجھتے تھے۔

''صفر''اور برقان

بعض کے نزدیک صفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگراور پہلیوں کے ہمرے میں پیدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہوجاتا ہے (جس کوطب کی زبان میں '' ریقان'' کہاجاتا ہے ) اور بسااوقات بیمرض انسانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جبکہ اسلام نے ان تمام مذکورہ خیالات ونظریات کو باطل اور غلط قرار دیا ہے۔ (مرقاۃ ، ہملہ فتح المہم ، اثبت بالنہ بقرف)

لیکن افسوس ہے کہ قرآن و حدیث کی ان واضح ہدایات کے باوجود جاہلیت کی بہت سی سمیں مسلم معاشرہ میں اب بھی پائی جاتی ہیں اور اس کالحاظ اس درجہ کیا جاتا ہے کہ جاہلیت بھی شر ما جائے۔ ذیل میں ان غلط رسموں میں سے مشت نمونداز خروارے۔

ما وصفر ہے متعلق موجودہ دور کی تو ہم پرستیاں

آج پھرمسلمانوں میں اسلامی تعلیم کی کمی کی وجہ ہے بعض ایسے خیالات پیدا ہوگئے ہیں جن کا دین وشریعت سے دور کا بھی واسطہ ہیں۔ای جہالت کے نتیجے میں آج بھی زمانہ ٔ جاہلیت کے ساتھ ملتی جلتی مختلف تو ہم پرستیاں ماوِصفر کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔جو مختصرا ذیل میں درج ہیں۔

ما وصفراور تیره تیزی

بعض لوگ اور خاص کرخواتین نے تو اس مہینے کا نام ہی '' تیرہ تیزی''ر کھ دیا ہے اور اس مہینے کو اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ تجھ لیا ہے۔ اس کی حتمی اور تطعی وجہ تو معلوم نہیں ہوسکی کہ اس مہینے کو تیرہ تیزی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس مہینہ کو تیرہ تیزی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس مہینے کو تیرہ تیزی کا نام اس لئے دیا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض و فات جو اس مہینے میں شروع ہوا تھا وہ مشہور روایات کے مطابق تیرہ دن مسلسل جاری رہا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کاوصال مبارک ہوگیا تھااس سے جہلاء نے سیمچھ لیا ہوگا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ان تیرہ دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے میم ہینہ سب کے حق میں شدید، بھاری یا تیز ہوگیا ہو، اگریمی بات ہے تو بیسر اسر جہالت اور تو ہم پرسی کا شاخسانہ ہے۔ جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایساعقیدہ رکھنا سخت گناہ ہے۔

ما وصفرا ورابتدائی تیره دن

بعض جاہل لوگوں کا خیال ہے ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی تیرہ روز خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور تیزیا بھاری ہوتے ہیں۔ ای وجہ سے بیلوگ صفر کے مہینہ کی پہلی تاریخ سے کے کر تیرہ تاریخ تک کے دنوں کو خاص طور پر منحوں سبجھتے ہیں اور بعض جگہ اس مہینے کی تیرہ تاریخ کو چنے اُبال کریا پُوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں۔ تا کہ بلا ئیں ٹل جا ئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان لوگوں کے ابتدائی تیرہ دنوں سے متعلق اس غلط خیال کی وجہ سے ہی اس مہینہ کو تیرہ تیرہ تیزی کا مہینہ کہا جا تا ہو۔ یہ بھی شریعت پرزیادتی ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تیرہ تیزی کا مہینہ کہا جا تا ہو۔ یہ بھی شریعت پرزیادتی ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں کی نفی فرمادی۔

ما وصفرا ورجنّات كا آسانوں سے نزول

بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں کنگڑے لولے اور اندھے جنات آسان سے اتر تے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں بسم اللّٰہ کر کے قدم رکھوکہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔

بعض لوگ اس مہینہ میں صندوقوں ، پیٹیوں اور درود یوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تا کہ جنات بھاگ جائیں ۔

ماه صفر میں بعض غلط رسو مات

اس مہینہ میں عورتیں کہتی ہیں کہ جنات کا زمین پرنزول اس مہینے میں بہت کثرت سے ہوتا ہے اورائے شدیدخوف اورڈرمیں مبتلا ہوتی ہیں کہزمین پررات کے وقت چلتی ہوئی کہتی جارہی ہیں کہ ہوش، ہوش، خبر دار لیعنی اپنی زعم میں جنات کو بیدار کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں جنات پر پاؤس رکھے اور اس کے بدلہ میں پھر ہمیں اذیت

پہنچائیں۔ نیز بچوں کے بارے میں حد سے زیادہ احتیاط کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کا زمین پر چلنے اور انسانوں کی بعض دفعہ اذبت دینے سے انکارنہیں کیا جا سکتالیکن ماہ صفر میں خصوصی طور پر کثر ت نزول اور اذبیت خواہ مخواہ بہنچانادلیل شرعی کے بغیر خالص وہم ہے نیز اسلام اس درجہ بزدلی کی اجازت بھی نہیں دیتا۔

## مری کے جالے صاف کرنا

بعض علاقوں میں بیرسم بھی جاری ہے کہ جب صفر کامہینہ گزرجائے عورتیں کڑی کے جالے صاف کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ''اے صفر چلا جا،اے صفر چلا جا''۔کڑی کے جالے صاف کرنا شریعت کی رو ہے جائز بلکہ بہتر ہے لیکن مذکورہ قیودات کی پابندی کی وجہ سے رسم پرستی ہے۔

# تھی،چینی یا گھڑ کی روٹی پکانا

بعض مسلمان عورتیں اس مہینہ کے آخری بدھ کوروٹی پکا کرکوٹ کراس کے ساتھ گھی اور چینی یا گڑ ملا کرخود کھاتی ہیں اور خیرات بھی دیتی ہیں اور اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام آخری بدھ کو بیاری سے صحت یاب ہوئے قو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشی میں ایسا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ہمارے علاقہ میں اس طعام کو پشتو میں 'جوری'' کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں چینی یا گڑ ملا کرتیار کی جاتی ہے لہذا ماہ صفر کا نام غالبًا اسی مناسبت سے پشتو میں (گل شکرہ) مشہور ہوا ہے۔ لفظ' 'گل' کا اصل گڑ اور نام غالبًا اسی مناسبت میں شریعت کی رو نفظ' شکرہ' کا اصل شکر (چینی) معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقہ خیرات میں شریعت کی رو سے نقصانات ہیں۔

ا) .....اییاطریقه خیرات جو که خاص دن اور خاص قتم کے طعام ہے متعین کرکے کیا جاتا ہے اور عور تیں اس خیرات میں ثواب مجھتی ہیں حالانکہ ثواب عذاب کا بیان شریعت سے ثابت ہوتا ہے اور شریعت میں چونکہ اس خاص طریقہ کار کا ثبوت نہیں اس لئے بدعت میں شار ہوگا۔

٢) ....عورتيس اس خاص طريقه خيرات كوحضرت عائشه رضى الله تعالى عنهاكي

طرف منسوب کرتی ہیں حالانکہ اس کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں البتہ بیرسم یہودیوں میں اوران کے بعد ہندوؤں میں رائج ہے جبیبا کہ حضرت مولانارشیداحمد گنگوہی رحمة الله علیه، آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں۔اس دن میں حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوشدت مرض واقع ہوئی تو یہودیوں نے خوشی کی تھی وہ اب جاہل ہندوؤں میں رائج ہوگئی۔

(فآويٰ رشيدييص٣١٣)

معلوم ہوا کہ بغیر کسی سند کے حضرت عا کشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا کواس طریقہ خیرات کی نسبت کرناافتر ااور جھوٹ ہے جس کی خرابی میں شک نہیں ۔

۳)....اس طریقہ خیرات میں بغیر ضرورت ہندوؤں اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔

م) ..... چونکہ اس طریقہ کونہایت اہتمام سے اختیار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ شرعی کا موں جیسا معاملہ مروح ہوا ہے اور اس میں زیادہ ثواب کا عقیدہ رکھتے ہیں لہذا اس لحاظ سے بدعت بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خیرات کرنا کارِثواب ہے مگر اپنی طرف سے زمان ومکان کی تخصیص غلط ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کے لئے نہایت ضروری ہے کہ ان بدعات ورسومات سے پر ہیز کریں۔

### ماوصفراورشادی بیاه کی تقریبات

بعض لوگ صفر کے مہینہ میں شادی بیاہ اور دوسری خوشی کی تقریبات منعقد کرنے اور اہم کاموں کا افتتاح اور ابتداء کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ صفر میں کی ہوئی شادی صفر (یعنی ناکام ونامراد) ہوگی، چنانچے صفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر رہج الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کردیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ صفر کے مہینہ کو نامبارک اور منحوں سمجھا گیا (اور اس مہینہ کو منحوں یا نامبارک سمجھنا باطل اور تو ہم پرسی میں داخل ہے) اور سمجھتے ہیں کہ صفر کے مہینہ میں خوشی کی تقریب انجام باطل اور تو ہم پرسی میں داخل ہے) اور سمجھتے ہیں کہ صفر کے مہینہ میں خوشی کی تقریب انجام دینے دار اور ان میں بہت سے دین دار اور فر ہمی لوگ بھی مبتلا ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی اس مہینہ میں شادی کرے تو

ا ہے معیوب سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں حالانکہ بیسوچ غلط ہے۔ لہذا اس خیال کو دل و د ماغ سے نکالنا جا ہے۔ شریعت میں کہیں صفر کے مہینے میں نکاح ہے منع نہیں کیا گیا۔ کیونکہ نکاح تو ایک اہم عبادت ہے اور عبادت سے کیونکر منع کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ' بندہ نکاح کرکے اپنا آ دھا دین محفوظ کرلیتا ہے' (منکوۃ بحوالہ یہ قی)

ایک اور حدیث میں ہے کہ''تم میں جوبھی حقوق زوجیت اداکرنے کی قدرت رکھتا ہووہ نکاح ضرور کرے کیونکہ اس سے نگاہ میں احتیاط آتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے'' (بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ملیہ)

ایک اور حدیث میں ہے کہ'' نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پڑمل نہیں کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں'' (ابن ملبہ)

ایک حدیث میں نکاح کوتمام انبیاء کیہم السلام کی سنت اور طریقہ بتلایا گیا ہے (ترندی کتاب الطب)

لہذا اس مہدینہ میں بھی نکاح کی عبادت کو انجام دینا چاہیے تا کہ ایک غلط عقیدہ کی تر دید ہوجس میں اچھے کام کی عملی بلیغ بھی ہے اور عملی بلیغ کا ثواب بہت زیادہ ہے پھر جو لوگ ایسے وقت میں کہ جبکہ معاشرہ میں صفر کے مہدینہ میں نکاح کے رواج کوتقر بیا چھوڑا جا چکا ہے، اس کارِ خیر کی بنیاد ڈالیس گے اور ایسے وقت جولوگ صفر میں نکاح کر کے صفر میں نکاح کر کے صفر میں نکاح کے جائز اور عبادت ہونے کے مُر دہ طریقہ کو زندہ کریں گے وہ بہت بڑا اجر پانے کے مشتیق ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے '' جس نے میرے طریقہ پڑمل کیا میر کی امت کے فساد (لیعنی جہالت اور بدعات اور فسق و فجور) کے غلبہ کے وقت اس کو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا'' (بیبق میکوۃ)

ایک اور حدیث میں ہے کہ''جس نے اسلام میں اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالی (اور اچھا طریقہ جاری کیا جس کی بعد میں دوسروں نے پیروی کی ) تو اس شخص کواس عمل کا تو اب حاصل ہوگالیکن ان عمل کرنے والوں کے تو اب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالی (براطریقہ جاری کیا) تو اس پر اس برے طریقه کا وبال ہوگا اور جولوگ (اس کی انتاع میں) اس پڑمل کریں گے ان کا وبال بھی اس پر ہوگالیکن ان دوسروں کے وبال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گئ'۔ (مسلم، ترندی، نسائی، ابن ملجہ، داری، احمد)

# صفر کومنحوس یا برا کہنے کی نسبت اللہ کی طرف لوٹتی ہے

ماہِ صفر کومنحوں اور بُر استجھنے کالا زمی نتیجہ بیہ ہے کہ کوئی زمانہ بذاتِ خود بُر ایامنحوں ہے یعنی ماہِ صفر کی طرف برائی اورنحوست کومنسوب کرنا دراصل زمانہ کی طرف برائی کومنسوب کرنا ہے۔

پس جس وقت بندہ عباوت میں مشغول ہوتا ہے وہ زمانہ اس کے حق میں مبارک ہوتا ہے اور جس وقت بندہ گنا ہوں میں مصروف ہوتا ہے وہ زمانہ اس کے حق میں منحوس ہوتا ہے۔ اسلام کے اصولوں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ کوئی زمانہ یا دن و تاریخ اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے، اور زمانہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی طرف نحوست یا برائی کومنسوب کرنا گناہ ہے۔

وقالوا ما هي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الاالدهر. (حررة جامية آيت٢٢)

ترجمہ: اور (بیکفار) کہتے ہیں اور کچھ نہیں بس یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا،ہم مرتے ہیں۔
ہیں اور جیتے ہیں۔ اور ہم جومرتے ہیں تو زمانہ (کی وجہ سے) مرتے ہیں۔
تشری : کفار نے بیہ بات کہی تھی کہ ہماری موت وحیات کا اللہ کے تکم اور مشیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیط ہی اسباب کے تابع ہے۔ کفار ومشرکین زمانہ کی گروش ہی کو ساری کا ئنات اور ان کے سارے حالات کی علت قرار دیتے تھے اور اسی کی طرف ساری کا ئنات اور ان کے سارے حالات کی علت قرار دیتے تھے اور اسی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مالائکہ در حقیقت بیسب کا م اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت وارادہ سے ہوتا ہے، اس لئے تھے۔ مالائکہ در حقیقت در حقیقت اللہ ہی کی ایک قدرت کا مظہر ہے۔ اس لئے زمانہ کو بُرا کہنے کا نتیجہ در حقیقت اللہ تعالیٰ تک پہنچ ا ہے۔
در حقیقت اللہ ہی کی ایک قدرت کا مظہر ہے۔ اس لئے زمانہ کو بُرا کہنے کا نتیجہ در حقیقت اللہ تعالیٰ تک پہنچ ا ہے۔

ايك حديثِ قدى مين إ:

عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار.

( بخارى فى النفسير واللفظ له مسلم ، ابودا ؤد ، موطاءامام ما لك ، مشكوة ص١٣)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے ایذاء دیتا ہے (بیعنی میری شان کے خلاف بات کہتا ہے اور وہ اس طرح) کہ وہ زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے حالا نکہ زمانہ میں ہوں (بعنی زمانہ میرے تابع اور ماتحت ہے) میرے قبض نہ قدرت میں تمام حالات اور زمانے ہیں میں ہی رات ودن کو پلٹتا (اور کم زیادہ کرتا) ہوں۔

فائدہ: ایک حدیث میں ہے کہ زمانہ کو برامت کہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رات اور دن ہوں ان کو نیا پُر انا کرتا ہوں (بہق) اور ایک حدیث میں ہے کہ میرے بندے نے لاعلمی میں مجھے بُر ابھلا کہا، وہ کہتا ہے ' ہائے زمانہ' جب کہ زمانہ میں ہوں (حاکم) زمانہ بذات خود کوئی چیز نہیں وہ تو اللہ کے تھم سے وجود میں آیا ہے اور اس کے تھم سے چلنا ہے نخوست اگر ہے تو انسان کی بدا محالیوں یا اپنے خیالات کی بنیاد پر ہے۔

### خوست دراصل "بداعمالیون" میں ہے

زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض دنوں بعض تاریخوں اور بعض جانوروں یا انسانوں اور جگہوں میں نحوست سجھتے تھے خاص کرعورت ،گھوڑے اور مکان میں نحوست کا زیادہ اعتقاد رکھتے تھے شریعت نے ان تمام چیزوں کی تر دیدفر مادی۔

نحوست کا غلط تصور پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا رہا ہے۔ بلکہ (نعوذ باللہ تعالیٰ)
انبیاء کیہم السلام کی طرف ان کے مخالفین ومعاندین نے خوست کا الزام عائد کیا ہے، کین
اللہ تعالیٰ نے اس کی صاف نفی فرمادی اور واضح فرمادیا کہ سب سے بڑی نحوست انسان کی
اپنی بداعمالیوں اور فسق و فجور میں ہے (جوآج مختلف طریقوں سے گھر گھر میں ہور ہے
ہیں) اپنے گنا ہوں کی نحوست کو دوسری چیزوں کی طرف ڈ النا ایسا ہی ہے جیسا کہ آیک

کالے جبتی تخص کوراستے میں ایک شیشہ پڑا ہوا ملا ، اس جبتی نے اس سے پہلے بھی اپنا چہرہ شیشہ میں نہیں دیکھا تھا ، اس جبتی نے پڑا ہوا شیشہ اٹھا کر جب اس میں اپنا منہ دیکھا تو بہت بدنما اور بھدامحسوس ہوا ، ناک بڑی ، رنگ کا لا وغیرہ ، تو اس جبتی کو اپنا چہرہ کر امعلوم ہوا اور فوراً غصہ میں آگر اُس شیشہ کو زمین پر پھینک مارا ، اور کہا کہ تو اتنا بدصورت اور بدنما ہے اس لیے تخصے سی نے یہاں پھینک رکھا ہے؟ تو جس طرح اُس جبتی نے اپنی بدصورتی کو شیشہ کی طرف منسوب کیا ، اس طرح دنیا میں لوگ اپنی برعملی کی نحوست کو دوسری چیز وں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ منحوس چیز ہے۔جس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ منحوس چیز ہے۔جس کی چند مثالیس ملاحظہ ہوں۔

قالوااطيرنا بک وبسن معک قال طئر کم عندالله بل انتم قوم تفتنون. (سورُ مُل آيت ٢٥ په ١٩)
ترجمه: وه لوگ کمنے لگے که ہم تو تم کواور تمہارے ساتھ والوں کو منحوں سمجھتے ہیں (حضرت صالح علیه السلام نے جواب میں) فرمایا که تمہاری (اس) نحوست کا (سبب) اللہ کے علم میں مبتلاء میک تم وہ لوگ ہوکہ (اس کفر کی بدولت) عذاب میں مبتلاء ہوگہ

تشری ایعنی وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جب سے تیرامنحوں قدم آیا ہے اور یہ با تیں شروع کی ہیں ہم پر قحط وغیرہ کی سختیاں پڑتی جاتی ہیں اور گھر گھر میں لڑائی جھکڑ ہے شروع ہو گئے۔حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ ختیاں یا برائیاں میری وجہ ہے نہیں تہاری بدشمتی سے ہیں جواللہ تعالی نے تمہاری شرارتوں اور بدا عمالیوں کے سبب سے مقدر کی ہیں۔

(تغیرعانی تغیر)

وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الاانما طئرهم عندالله ولكن اكثرهم لا يعلمون.

(سورۂاعراف آیت ۱۳۱پ۹) تر جمہ: اوراگران کوکوئی بدحالی پیش آتی تو موٹیٰ اوران کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یا در کھو کہ ان کی نحوست (کا سبب) اللہ کے علم میں ہے۔

تشریح: الله تعالی نے حضرت موی علیه السلام کے زمانے میں فرعونیوں کو ابتدائی تنبيه كے طور ير قحط ،خشك سالى وغير ه معمولى تكاليف اور شختيوں ميں مبتلاء كيا تا كه و ه خواب غفلت سے چونکیں۔ اور حضرت موی علیہ السلام کی پینمبرانہ تضیحتوں کو قبول کریں ۔مگر وہ ایسے کب تھے؟ انہوں نے ان تنبیبہات کی کچھ پر واہ نہ کی ۔ بلکہ پہلے سے زياده وهيك، مث وهرم اوركتاخ موكة چنانجه" شه بدلنا مكان السيئة الحسنة" كة عده ي جب قحط وغيره دور موكرارزاني اورخوشحالي حاصل موتى تو كهني لگتے کہ دیکھو ہاری خوش قسمتی اور عقل مندی کے لائق توبیہ حالات ہیں۔پھراگر درمیان میں بھی کسی ناخوشگوار اور بری حالت سے دوچار ہونا پڑجاتا تو کہتے کہ'' بیاسب (معاذ الله) حضرت موی اوراس کے رفقاء کی شومی تقدیر اور نحوست ہے 'حق تعالیٰ نے اس كاجواب ديا" الا انما طئرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون" يعنى ايني بدبختی اورنحوست کومقبول بندوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہوتہ ہاری اس نحوست کا واقعی سبب تو اللہ کے علم میں ہے۔اور وہ تہاراظلم وستم اور بغاوت وشرارت ہے۔اسی سبب کی بناء پراللّٰدتعالیٰ کے بیہاں ہے کچھ حصہ نحوست کا قتی سز ااور تنبیہ کے طور برتم کو پہنچ رہا ہے۔ باقی تمہار نے ظلم و کفر کی اصلی شومی ونحوست یعنی پوری پوری سز اتو وہ ابھی اللہ کے پاس محفوظ ہے جو دنیا میں یا آخرت میں اپنے وفت پرتم کو پہنچ کررہے گی۔جس کی ابھی ا كثرلوگول كوخبرنهيس \_ (تفسيرعثاني تغير)

لفظ طائر کے لغوی معنی پرند ہے جانور کے ہیں۔ عرب پرندہ جانوروں کے داہنی جانب
ہائیں جانب اتر نے سے اچھی ، ہُری فالیس لیا کرتے تھے، اس لئے مطلق فال کو بھی
''طائر'' کہنے لگے۔ اس آیت میں طائر کے یہی معنی ہے۔ اور مطلب آیت کا بیہ ہے کہ
ان کی فال اچھی یا ہری جو پچھ بھی ہووہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے جو پچھاس عالم
میں ظاہر ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے عمل میں آتا ہے، نہ اس میں کسی
گی نحوست کا دخل ہے نہ ہرکت کا، یہ سب ان کی خام خیالی اور جہالت ہے جو پرندوں
کی نحوست کا دخل ہے نہ ہرکت کا، یہ سب ان کی خام خیالی اور جہالت ہے جو پرندوں
کے دا ہنے یا ہائیں اُڑ جانے سے اچھی ہری فالیس لے کرا پنے مقاصد اور عمل کی بنیاداس
پرر کھتے ہیں۔

(معارف القرآن جہ مس ۲۲۰۰۳)

قالواانا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. (سوره يش آيت ١٩٠١٨ پ٢٣)

ترجمہ: وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوں سمجھتے ہیں اگر تم بازنہ آئے تو ہم پھروں سے تہارا کام تمام کردیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچ گی۔ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی گئی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جاوے بلکہ تم (خود) حذِ (عقل وشرع) سے نکل جانے والے لوگ ہو (پس شریعت کی مخالفت سے تم پریہ نحوست آئی اور عقل کی مخالفت سے تم پریہ نحوست آئی اور عقل کی مخالفت سے تم نے اس کا سبب غلط سمجھا)

تشری خاندر سولوں کو جھٹلانے اور کفروعناد کی شامت سے قحط وغیرہ پڑا ہوگا۔ یا رسولوں کے سمجھانے پر آپس میں اختلاف ہوا۔ کسی نے مانا، اس کو نامبارک کہا۔ یعنی تمہارے قدم کیا آئے، قحط اور نا اتفاقی کی بکلا ہم پرٹوٹ پڑی۔ ییسب تمہاری نحوست ہے (العیاذ باللہ) ورنہ پہلے ہم اچھے خاصے آرام ، چین کی زندگی بسر کررہے تھے۔ پس تم اپنے وعظ ونصیحت ہے ہم کو معاف رکھو۔ اگر بیروش نہ چھوڑو گے اور وعظ ونصیحت سے باز نہ آؤگے تو ہم سخت تکلیف وعذاب پہنچا کرتم کو سنگسار کر ڈالیس گے۔ ان رسولوں نے جواب میں کہا تمہارے کفرو تکذیب کی شامت سے عذاب آیا۔ اگر حق وصدافت کو سب مل کر قبول کر لیتے نہ یہ ٹر اِ ختلاف ہوتا، نہ اس طرح آفتوں میں مبتلاء ہوتے، پس نامبار کی اور ٹروست کے اسباب خود تمہارے اندر موجود ہیں۔ پھر کیا آئی بات پر کہ تمہیں اچھی نصیحت و فہمائش کی اور ٹر ابھلا سمجھایا، اپنی نحوست ہیں۔ پھر کیا آئی بات پر کہ تمہیں اچھی نصیحت و فہمائش کی اور ٹر ابھلا سمجھایا، اپنی نحوست ہیں۔ پھر کیا آئی بات کی حدود سے خارج ہوجاتے ہو۔ نہ عقل سے سمجھتے ہو، نہ آدمیت کی بات کر تے ہو۔ (تفیرعثانی بغیر)

انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. (مورة قرآیت ۱۹پ۲۵) تر جمہ: ہم نے ان پر (لیعنی قومِ عادلوگوں پر) ایک تیز تند ہوا بھیجی ایک دوامی (مستقل) نحوست کے دن میں۔

تشریخ: ینخوست کا دن ان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے انہی کے حق میں تھا۔ یہ ہیں کہ ہمیشہ کے لئے وہ دن منحوس سمجھ لئے جا کیں ، جبیبا کہ جاہلوں میں مشہور ہے۔ اور اگر وہ دن عذاب آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے منحوس بن گیا ہے تو مبارک دن کونسار ہے گا؟ قرآنِ کریم میں صاف طور پر مذکور ہے کہ وہ عذاب سات رات اور آٹھ دن برابر رہا اگر یہی بات ہے تو بتلا ہے اب ہفتہ کے دنوں میں کونسا دن نحوست سے خالی رہے گا؟ (تفسیرعثانی بتغیر)

فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عنداب الخزى في الحيوة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون. (سورة حمّ السجدة آيت ١١ ب ٢٣)

تر جمہ: تو ہم نے ان پرایک ہوائے تندایسے دنوں میں بھیجی جومنحوں تھے تا کہ ہم ان کواس دنیوی حیات میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھادیں اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور ان کومد دنہ مینچے گی۔

سخرها عليهم سبع ليال وثمنية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاوية.

(سورة الحآقة آيت ٢ پ ٢٩)

ترجمہ: اس تیز ، تُند ہوا کواللہ تعالیٰ نے ان پرسات رات اور آٹھ دن

متواتر مسلط کردیا تھاسو (اے مخاطب اگر) تو (اس وقت موجود ہوتا تو)اس قوم کو اس طرح گرا (پڑا) ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی تھجوروں کے تنے (پڑے)ہیں۔

تشری : اس آیت میں صراحت ہے کہ قوم عاد پر بیا عذاب سات رات اور آٹھ دن لگا تارر ہا۔ لہذا جولوگ ان دنوں کو منحوس قرار دیتے ہیں اس سے تو بیدلازم آتا ہے کہ کوئی بھی دن مبارک نہ ہو بلکہ تمام دن منحوس ہوں ، کیونکہ ہفتہ کے ہر دن میں ان پر عذاب بیا یا جا تا ہے۔ پس آیت کا صحیح مطلب بیہ ہے کہ جن دنوں میں ان پر عذاب نازل ہوا تھاوہ دن عذاب نازل ہونے کی وجہ سے خاص ان کے لئے منحوس تھے، نہ کہ سب کے لئے ، اور بیا عذاب گنا ہوں کی وجہ سے تھا۔ اس لئے نحوست کا مدار گناہ ہی تھم ہے۔

# کیا گھر، سواری اور عورت میں نحوست ہے؟

بعض احادیث سے کچھلوگوں کو بظاہر میشبہ ہوجا تا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں (مثلًا گھر، سواری اورعورت) میں نحوست قرار دی ہے۔ مثلًا ایک حدیث کے الفاظ مہیں:

الشؤم في الدار والمرأة والفرس.

ترجمہ: گھر اورعورت اور گھوڑے میں نحوست ہے۔

ايك اور حديث مين بيالفاظ بين:

لاعدوى ولا طير ة وانسما الشؤم فى ثلاثة المرأة والفرس والدار.

ترجمہ: نہ بیاری کا متعدی ہونا ہے اور نہ کوئی بد فالی اور نحوست ہے اور نحوست تو تین چیز وں میں ہے عورت ، گھوڑ ہے اور گھر میں۔ اس کے محققین اہلِ علم حضرات نے مندرجہ ذیل دو جواب دیتے ہیں۔ (۱) ....ان حدیثوں کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست کا حقیقت میں کوئی وجود

موتا تو ان تين چيز و ل مين نحوست ضر در موتی ليکن نحوست کا دا قع مين کوئی و جودنېيس ،لېذا

ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں۔اوراس کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

انه قال ان يكن من الشؤم شيئ حق ففى الفرس والمرأة والدار.

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقع میں کسی چیز کے اندرنحوست ہوتی تو اس کی مستحق تین چیزیں تھیں یعنی گھوڑا، عورت اور گھر۔

(۲) .....دوسرا جواب یہ ہے کہ گھر، گھوڑے اور عورت میں حقیقی نحوست مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات طبیعت کی ناپندیدگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور پھر مختلف فتنے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بظاہر نحوست والی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے اگر چہ حقیقت میں نحوست نہیں ہوتی مثلاً عورت کا با نجھ ہونا، بدزبان ہونا، فاوند کی نظر میں بدصورت اور ناپندیدہ ہونا۔ گھر کا تنگ اور چھوٹا ہونا، اس میں تازہ ہوا اور روشنی کا نہ ہونا، اس کے پڑوسی کا خراب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور گھوڑے (اور اس میں آج کل اپنی سواری کا ہونا بھی شامل ہے) کا شریر ہونا، اس پر سواری اور سفر کا دشوار ہونا یا لک کی مرضی کے موافق نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔

فائدہ: حدیث میں گھوڑے سے مراد عام سواری ہے خواہ گھوڑے کی سواری ہویا دوسری مثلاً آج کل کے لحاظ سے گاڑی۔ حدیث میں گھر، گھوڑے اور عورت کا ذکر ایک خاص وجہ سے کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ ان چیزوں سے انسان کو ہمہوفت یا اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا رہتا ہے اور ایک لمبی مدت تک ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تین چیزیں انسان کی خوش قسمتی میں سے ہیں۔

(۱).....نيك صالح عورت

(۲)....وسيع گھر

(۳).....اورآ رام ده سواری (کشف الاستاروسنده غیرقوی)

اورایک حدیث میں ہے کہ ابن آ دم کی خوش قتمتی اور بدشمتی تین چیزوں میں ہے

خوش متی ان تین چیزوں میں ہے۔

(۱)....نيك صالح عورت

(۲)....اجِها گھر

(۳).....اچھی سواری \_اور بدشمتی ان تین چیزوں میں ہے \_

(۱)....بُرى عورت

(۲)....بُراگھر

(۳).....اور بُری سواری ۔خلاصہ بیہ ہے کہ گھر ،گھوڑ ہے اور عورت میں حقیقی معنیٰ میں نحوست نہیں ۔

(مجمع الزوائد، احمد، بزاز ،طبراني في الكبيروالا وسط، ورجال احمد رجال صحيح ) وتفصيل مذا كله ماخوذ عن تكمله فتح الملهم جهم ١٣٨١\_

### نحوست سے متعلق ایک لطیفہ

ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام سے کہدرکھاتھا کہ توضیح سویر ہے جھے پی صورت نہدکھایا کر،اس لئے کہ تو منحوں ہے۔ ورنہ تیری نحوست کا میر ہے او پرشام تک اثر رہے گا۔ایک دن اتفاق سے وہ غلام صبح سویر ہے کسی کام سے بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس کو تنبیہ کی اور حکم دیا کہ اس کوشام تک کوڑے لگائے جا کیں،شام ہونے پر بادشاہ نے کہا کہ منحوں آئندہ صبح سویر ہے جھے اپنا منہ مت دکھانا۔ اس لئے کہ تو منحوں ہے، غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت! منحوں میں نہیں ہوں بلکہ آپ ہیں۔ اس لئے کہ آج صبح میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! میرا چرہ و یکھاتھا آپ کا چرہ و کیھنے سے مجھے بیانعام ملا کہ شام تک صبح کے اور میرا بابرکت چرہ و کیھنے کے بعد آپ صبح سے شام تک صبح کے سام تک صبح کے بعد آپ صبح سے شام تک صبح کے سام تک والے کہ وادر میرا بابرکت چرہ و کیھنے کے بعد آپ صبح سے شام تک صبح کے سام تک والے کہا کہ بیخوست کوئی چیز میں۔ اور کہا کہ بیخوست کوئی چیز میں۔ اور گوں کی اپنی بناؤٹی ہے۔

ماہِ صفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت اوراس سے متعلق بدعات ہے۔ ہیں۔ ہے۔ سبہت ہے لوگ ماہِ صفر کے آخری بدھ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہے۔ ۔۔۔۔۔اس کو''سیر بدھ' کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔

اللہ علیہ وسلم نے عسل اللہ علیہ وسلم نے عسل اللہ علیہ وسلم نے عسل صحت فرمایا تھااور سیرتفریج فرمائی تھی۔ 🖈 .....اسی کئے بعض ناواقف اور سادہ لوح مسلمان مرد اور عورتیں اس دن باغات اورسیرگاہوں میں سیروتفریج کے لئے جاتے ہیں۔ ☆ ..... شیرینی اور پُوری وغیرہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ 🖈 ..... بعض علاقوں میں گھونگھنیاں ( یکے ہوئے چھولے )تقسیم کرتے ہیں۔ 🖈 ....عمدہ تم کے کھانے یکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 🖈 ....اس دن خوشی وتہوار مناتے ہیں۔ 🖈 ..... کار مگراور مزدور کا منہیں کرتے۔ 🖈 .....اینے مالک سے مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 🖈 .....بعض مکتبوں میں بھی اس دن چھٹی کی جاتی ہے۔اور اس سلسلے میں ایک شعربھی گھڑ لیاہے،جس کامضمون پیہے۔۔ غسل صحت نبی نے پایا ہے آخری جہار شنبہ آیا ہے حالانکہ بیتمام باتیں من گھڑت ہیں اسلامی اعتبارے ماوصفر کے آخری بدھ کی کوئی خاص اہمیت اور اس دن شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل مقرر نہیں۔اس سلسلہ میں ایک لطیفہ بھی منقول ہے کہ ایک نواب زادے نے اپنے استاد سے اس تاریخ میں عیدی مانگی۔انہوں نے شعر کے انداز اس عیدی کو بہت اچھے طریقے پررد کر دیا۔۔ آخری جہار شنبہ ماوصفر ہست چوں جہارشنبہ ہائے دگر نه در و عید کرد پینمبر ترجمہ:صفر کے مہینے کا آخری بدھ دوسرے مہینوں کے آخری بدھ کی طرح ہاس بارے میں کوئی خاص حدیث یا واقعہ ثابت نہیں اور نہ ہی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عیدمنائی ہے۔ (زوال النةعن اعمال النةص ٨)

یں۔۔۔۔۔ ایعض لوگ اس دن گھروں میں اگرمٹی کے برتن ہوں تو ان کوتوڑ دیتے

-04

کے چھلے اور تعویزات بنا کر مختلف مصیبتوں کے جھلے اور تعویزات بنا کر مختلف مصیبتوں خاص کر صفر کی نحوست سے بیچنے کی غرض سے پہنا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی تو ہم پرستی میں داخل ہیں۔

اس دن آنخضرت سلی الله علیه وسلم کاغسلِ صحت فرمانا کہیں ثابت نہیں بلکہ اس دن تو رحمتِ عالم صلی الله علیه وسلم کی اُس بیاری کی ابتدا ہوئی تھی جس میں آپ کا وصالِ مبارک ہوا۔ اس بارے میں مسلمانوں کے بڑے بڑے سلسلے اور مکتبئه فکر کے حضرات منفق ہیں کہ آخری چہار شنبہ (یعنی صفر کے آخری بدھ) کے روز رحمتِ عالم صلی الله علیه وسلم کے مرض وفات کا آغاز ہوا تھا۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

مشهورمورخ ابن سعدرهمة الله عليه لكصت بين:

چہار شنبہ ۲۸ صفر کو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا۔ (طبقات ابنِ سعدص۲۰ ۲۰مطبوعہ بیروت)

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامج شفیع صاحب رحمة الله علیة تحریر فرماتے ہیں۔

۱۹ مفتی اعظم پاکستان حضر الدھ) کی رات میں آپ نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کراہل قبور کے لئے دعام خفرت کی۔ وہاں سے تشریف لائے تو سرمیں درد تھا اور پھر بخار ہوگیا اور یہ بخار صحیح روایات کے مطابق تیرہ روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہوگئی۔ (ملاحظہ و'سرت خاتم الانہیاء''ص ۱۳۱۱) علامہ شبلی نعمانی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صفر اله هیں آدهی رات کوآپ صلی الله علیه وسلم جنت البقیع میں جوعام مسلمانوں کا قبرستان تھاتشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا۔ بید حضرت میمونہ رضی الله تعالی عنها کی باری کا دن تھا اور روز چہارشنبہ (بدھ کا دن) تھا۔ (سرة النبی صلی الله علیه وسلم جام ۱۰۵) مشہور مؤرخ علامہ سید سلیمان ندوی رحمة الله علیه راقمطر از بیں:

زیادہ تر روایات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آپگل تیرہ دن بیارر ہے، اسی بناء پر اگر بیتحقیقی طور سے متعین ہوجائے کہ آپ نے کس تاریخ کو وفات پائی تو تاریخ آغازِ مرض بھی متعین کی جاسکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر براویت صحیح آٹھ روز (ایک دوشنبہ سے دوسرے دوشنبہ تک) بیمار رہے اور یہیں وفات فرمائی۔ اس لئے ایامِ علالت کی مدت آٹھ روز تو یقینی ہے، عام روایات کی رُوسے پانچ دن اور جامییں اور بیقرائن سے بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے تیرہ دن مدتِ علالت صحیح ہے۔ علالت کے پانچ دن آپ نے دوسری از واج کے حجروں میں بسر فرمائے۔ علالت کے پانچ دن آپ نے دوسری از واج کے حجروں میں بسر فرمائے۔ اس حساب سے علالت کا آغاز جہارشنبہ (بدھ) سے ہوتا ہے۔

(عاشيه بيرة النبي صلى الله عليه وسلم ج ٢ص١٠١)

نقیہِ وقت حضرت مولا نارشیداحمرصا حب گنگو،ی رحمة الله علیہ تحریر فرماتے ہیں۔
آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں بلکہ اس دن میں حضرت محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کوشدتِ مرض واقع ہوئی تھی تو یہودیوں نے خوشی کی تھی۔وہ اب جاہل ہندیوں میں رائج ہوگئ۔نعو ذیب اللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا.

(فاوی رشیدیں ۱۵)

بریلوی مکتبه فکر کے اعلیٰ حضرت مولا نااحد رضاخان صاحب کافتویی:

آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں نہاس دن صحت یا بی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت ہے۔ بلکہ مرضِ اقدس جس میں وفات ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔

(احكام شريعت جسم ١٨٣)

بریلوی مکتبہ فکر کے ایک دوسرے عالم مولا ناامجدعلی صاحب تحریر فرماتے ہیں:
ماوصفر کا آخری چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جا تا ہے لوگ اپنے
کاروبار بند کردیے ہیں۔ سیروتفری اور شکار کوجاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں
اور نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس روز عسل صحت فرمایا تھا اور بیرونِ مدینہ سیر کے لئے
تشریف لے گئے تھے۔ بیسب با تیں ہے اصل ہیں۔ بلکہ ان دنوں میں

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، لوگوں کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں،سب خلاف واقع ہیں۔ (بہار شریعت ج۲ص۲۲۲)

ندکورہ تفصیل ہے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل تیرہ دن بیاررہے ہیں اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر کے روز وصال فر مایا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وفات کا دن بدھ ہی بنآ ہے۔ اس طرح سے کہ بدھ سے دوسرے بدھ تک آٹھ دن اور جمعرات سے بیرتک پانچ دن (۸+۵=۱۳) لہذا مرضِ وفات کا آغاز بالا تفاق بدھ ہی کا دن ہوا فہ کورہ حوالہ جا سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صفر کے مہینے کا آخری بدھ رسول شملی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وفات کے آغاز کا دن تھا نہ کہ صحت یا بی کا۔ اور آپ کے صفی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وفات کے آغاز کا دن تھا نہ کہ صحت یا بی کا۔ اور آپ کے مرض وفات برخوشی کیسی؟

درحقیقت بات سے کہ آخری چہارشنبہ یہود یوں اور ایرانی مجوسیوں کی رسم ہے جو ایران سے منتقل ہوکر ہندوستان میں آئی ہے اور یہاں کے بے دین با دشاہوں نے اسے پروان چڑھایا۔ (ملاحظہ ہو' دائرہ معارف اسلامی'' پنجاب یو نیورٹی جاص ۱۸)

یہود کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدتِ مرض سے خوشی ہونا بالکل ظاہر اور ان کی عداوت اور شقاوت کا تقاضہ ہے۔ (نآویٰ محمودیہ ۱۵ص۱۱۳)

لہذا یہ یہودوہ نود کی خوشی کا دن تو ہوسکتا ہے مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمانوں کا اسے بطورِ خوشی منا ناسخت بے غیرتی اور ہے ادبی ہے۔ مسلمانوں کا اس دن مشائی تقسیم کرنا اگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض کی خوشی میں یا یہود کی موافقت کرنے کی نیت سے نہ ہولیکن بہر حال یہ طریقہ غلط ہے اس سے بچنا لازم ہے۔ بغیر نیت کے بھی یہود کی موافقت کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

(ایفنا تبغیر)

مسلمانوں کوسو چنا جا ہے کہ وہ اس یہود یا نہ ومجوسیانہ اور ہندوانہ رسم کو اپنا کر کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ و فات کا جشن منانے میں یہود وہنود کی صور تا موافقت تونہیں کررہے؟

## اسلای مہینوں کے نضائل واحکام بہر حال اب ہم صرف ماوصفر المنظفر میں رونما ہونے والے چند واقعات وحادثات كاذكركرت بينع كرقبول افتدز بعزوشرف ماه صفرالمظفر واقعات وحادثات کے آئینہ میں''

| مطابق         | صفرالمظفر  | واقعات وحادثات                                  | نمبرشار |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|---------|
| ۵/اگست ۱/۱۵   | ١٢٤ صفراه  | مكةمعظمه سے مدینه متوره کی طرف ججرت کا آغاز     | 1       |
| ١٠٠٠ تا٢٠     | ١١/ صفيره  | جهاد بالسيف كابا قاعد وتتكم                     | ۲       |
| ۱/۳ سالة      | ۱۲/ صفر ۲۵ | غزوه ابواء يا دوان                              | ٣       |
| اگست ۱۲۵ء     | 00         | مريدد ج                                         | ۴       |
| اگت (۲۲۵ء     | 0 ~        | سربي ئبيرمعو نهاورقنوت نازله كاآغاز             | ۵       |
| جون ۱۲۸ء      | 02         | سربيكديد                                        | 4       |
| جون ۱۲۸ء      | 02         | سرييفدك                                         | ۷       |
| · 419 =       |            | حصرت خالدابن وليد كاقبول اسلام                  | ٨       |
| , Yr9 =       | D. 1       | حصرت عمر والعاص كاقبول اسلام                    | 9       |
| · YTT         | مو         | سربيقطيبه ابن عامر"                             | 1•      |
| -11-          | 09         | وفاعذره كاقبول اسلام                            | 11      |
| متى الله      | مان        | يمنى قبأئل كامشرف باسلام مونا                   | ır      |
| - 15          | الده       | سرية حفرت اسامدابن زيد                          | 18      |
| ٥٢٥ کی ۱۳۲    | 0 rq       | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مرض الوفات کا آغاز | 10      |
| · yor         | متاه       | فتح آ ذر با نیجان                               | ۱۵      |
| - 400         | o rr       | فتح اسطحز                                       | 14      |
| اكتوبر من ١٥٠ |            | وفات حضرت حاطب ابن بلتع "                       | 14      |
| متمبر ١٥٢ء    | مر الم     | وفات حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف ٞ                  | IA      |
| اگست ۲۵۵      | صفر معرد   | وفات حضرت ابوطلحه انصاريٌ                       | 19      |
| جون ۲۲۰ء      | D_ ~.      | وفات <i>حضر</i> ت ابوسهل <i>"</i>               | r•      |
|               |            |                                                 |         |

| نمبرشار     | واقعات وحادثات                                | صفرالمظفر   | مطابق               |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|
| rı          | وفات حضرت محمدا بن مسلمة                      | - ~~        | مئی <u>۱۲۳</u> ء    |
| rr          | سنان ابن سلمه سندھ میں آئے                    | D M         | ارچ ۱۲۸             |
| rr          | وفات ام المؤمنين حضرت صفيه بنت حيى "          | » <u>a.</u> | فروری مسلم          |
| **          | و فات حضرت عمران ابن حصین ً                   | 0 DT        | فروری سرمجائی       |
| ro          | و فات حضرت بريده الاسلميُّ                    | D 45        | اكتوبر الملاء       |
| 2           | و فات <i>حضرت عبد</i> الله ابن مفضل ً         | من م        | نومبر ومجلاء        |
| 12          | وفات حضرت جابرابن سمرة                        | D 11        | حتبر ۲۸۵ء           |
| M           | و فات حضرت عمر وبن سعلاً                      | D 74        | اگت ۲۸۲ء            |
| 79          | و فات حضرت ابوامامه با بل <sup>ع</sup>        | D 17        | فروری هوسئ          |
| ۳.          | و فات <i>حفزت عر</i> وه ابن زبیر ه            | 9 9r        | نومبر سائے،         |
| rı          | وفات فرزوق شاعر                               | @1·0        | جولائی سرسے         |
| ٣٢          | فنح قلعه القطاسين                             | هانع        | مئی کے کائے،        |
| ٣٣          | و فا ت <sup>حض</sup> رت سعدا بن بیبارٌ        | كالم        | مارچ ۲۵۵            |
| الماسط      | جنگ اتراک                                     | 0 119       | فروری پےسے،         |
| ra          | خليفه ابراهيم كى دستبر دارى وخلافت مردان ثاني | BITZ        | نومرس كئ            |
| 24          | رصافه کی تعمیر                                | a 101       | فروری ۱۲۷           |
| 72          | و فات حضرت مام اوزاعی ا                       | D 104       | د تمبر الحكية       |
| 24          | حکیم مقنع نے خدائی کا دعویٰ کیا               | 0 109       | نومر 622ء           |
| ٣9          | خلافت الهادى العباس                           | صفرواله     | اگستن کے ء          |
| <b>^</b> *• | و فات حضرت ابو بكرابن عياشٌ                   | D 19m       | نومبر ۸۰۸ء          |
| ۳۱          | وفات يجين ابن سعد القطانٌ                     | 0_191       | اكتوبر سلامة        |
| ٣r          | و فات على ابن موى الرضى                       | D. T. T     | اگست ۱۸۱۸ء          |
| ~~          | وفات بشام ابکلی مورخ                          | D. r. r.    | جولائی <u>۱۹۸</u> ء |
| در          | فتنه خلق قرآن                                 | a rir       | مئی کے۸۲۷ء          |
|             |                                               |             |                     |

|         |                                          |           | ~~~~~~~~        |
|---------|------------------------------------------|-----------|-----------------|
| نمبرشار | واقعات وحادثات                           | صفرالمظفر | مطابق           |
| ra      | امام احمد ابن حنبل كوكوڑے لگائے گئے      | D. TT.    | فروری ۸۳۵ء      |
| ٣٦      | وفات اسحاق ابن راموييّ                   | o TTA     | جولائی عهم      |
| 72      | وفات محمدابن داؤوالظا هري                | D 194     | اكتوبر ٢٠٩ء     |
| 64      | وفات محمدا بن نصرالمروزيٌّ               | D 198     | نومبر ٢٠٠٠      |
| 4       | وفات امام نسائى ٌ صاحب إلسنن             | or.r      | اگستن 910ء      |
| ۵۰      | وفات ابوالحن الاشعرى"                    | مسم       | وتمبر ١٩٣٥ء     |
| ۵۱      | سيف الدوله اورروميول مين جنگ             | a rrg     | جولائي ١٥٠      |
| or      | وفات صلاح الدين الو في                   | م م       | فروري ١٠٥٠ ا    |
| or      | وفات علامه نووي شارح مسلم شريف           | 0727/ra   | جولائی کے کا    |
| 00      | وفات علامه بدرالدين عينى شارح بخارى شريف | 6100/FL   | ارِيل ١٣١٥      |
| ۵۵      | وفات حضرت محبة دالف ثاني ٌ               | مع اسمال  | نومبر مهم الإاء |
| 21      | وفات شيخ الهندمولا نامحمودحسن ديوبندئ    | والمالق   | اكتوبر ١٩٢٠ء    |
| ۵۷      | وفات شاعر مشرق علامه اقبالٌ              | 1504      | اريل ١٩٣٨       |
| ۵۸      | قرارداد پاکستان                          | 0109/1r   | ٣٦/ مارچ ١٩٣٠ء  |
| ۵٩      | وفات شيخ الاسلام علامه شبيرا حمرعثاني ٌ  | واساه     | نومبر ١٩٣٩ء     |
|         |                                          |           |                 |



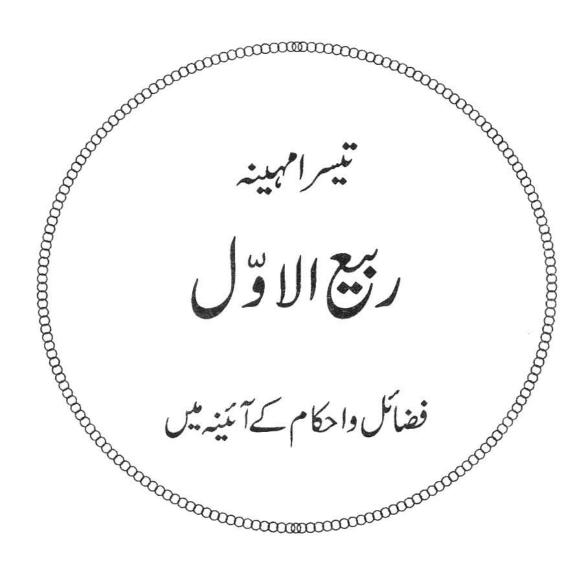

www.besturdubooks.wordpress.com

## تیسرامهینه ماهِ رہیج الاقال ماه رہیج الاقال کی فضیلت اور معنی

"رہیج الاوّل" اسلامی سال کا تیسراقمری مہینہ ہے۔اس میں رمفتوح تی معروف آع مضموم الف خاموش اور آل ساکن ہے۔علاوہ ازیں ریجھی مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی '' پہلی بہار'' کے ہیں۔

ایک مشہورروایت میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثریوں وُ عافر مایا کرتے تھے کہ السلھم اجعل القرآن ربیع قلبی ''اے اللہ قرآن کومیرے دل کی بہار بنادیے''

تشريخ

یعنی جس طرح رہیج کاموسم خوشگواراورسکون بخش ہوتا ہےاسی طرح قر آن کومیرے دل کا خوشگواراورسکون بخش موسم بنا دے ..... یا پیہ کہموسم بہارا گر ظاہری پھل بھول پیدا کرتا ہے تو قر آن مجید کوبھی ایمان وابقان کے سدابہار پھلوں اور پھولوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔

دوسری جگه نماز استشقاء یعن طلب بارال کی مشہور دُعامیں ہے کہ:

الله اسقنا غیثا مغیثا مو یعا . اے اللہ اہم پربارش برسافریادری کرنے والی اور بہار کی خوشگواورموسم پیدا کرنے والی یعنی ایسی بارش کی درخواست ہے جونفع بخش سکون افز ااور داحت رسال ہو۔ نیز جس کی برکت سے گشن میں ہر طرف بہار کا سال دکھائی دے۔ آمین۔

قارئين كرام!

بیمبارک دعاسیدالاولین والآخرین حضرت محمد رسول الدُّصلی الله علیه وسلم کی دُعاہے۔
دیکھیے اس میں (مسریعا) بہارافزا کا اضافہ کتنادل کش اور قابل قدراضافہ ہے .....
بلاشبہ بیاللہ ربّ العرِّت کے برگزیدہ اور نیک بندوں ہی کاحقہ ہے اور بس۔
علاوہ ازیں قدیم عرب فصلِ رئیج کی اقامت ُ داہ کو بھی رئیج ہی سے تعبیر کرتے تھے۔
چنانچے مشہور ہے کہ ' فلان دار بع' ' یعنی اس نے فلاں جگہ موسم بہار گذارا۔

حتیٰ کہ پھر ہرمنزل کوعر بی میں'' ربع'' کہا جانے لگا۔۔۔۔گواس میں شبہ ہیں کہ رہیج کےاصل معنیٰ تو وہی موسم بہار کی اقامت گاہ ہی کے ہوتے ہیں۔

علامه علم الدین سخاوی اپی شهره آفاق کتاب "السمشهور فی اسماء الا یا م والشهور" میں فرماتے ہیں کہ: "سمی الربیع لارتباعهم فیه ای لاقا متهم فیه" لیخی مختلف مقاصد کے لیے سفر کرنے والے عرب موسم بہار گذارنے کی غرض سے خصوصیت کے ساتھ اس مہینہ میں تو ضرور ہی اپنے گھروں میں اقامت اختیار کرلیا کرتے سے حصوصیت کے ساتھ اس کو ماور بیج سے موسوم کردیا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ماہ ابتداء فصل رہے کے آغاز میں واقع ہونے کی وجہ سے رہیج الاقل یعنی پہلاموسم بہاریا آغا زبہار کے نام سے مشہور ہوگیا۔

گر ہارے نز دیک ان ظاہری اور عارضی بہاروں سے قطع نظر ایک دوسری اور حقیقی بہارمراد ہے اور وہ وہ بہارہ ہے جس کی آمد سے گلز اربستی میں رونق آگئ ۔ عدالت اور شجاعت نے جس کا مسکرا کراستقبال کیا۔ صدق اور امانت کی کرنیں جس کود کی کر جگمگانے لگیس ۔ بہی نہیں بلکہ آشکد ہ فارس بھی نجھ گیا۔ ایواں کسری ہی نہیں بلکہ عظمتِ روم، شان فلسطین ، شوکتِ مصراور آنِ مجم میں بھی تزلز ل آگیا۔ بت کدوں میں ماتم شروع ہوگیالات فلسطین ، شوکتِ مصراور آنِ میں مل گئی۔ اتحادِ نصر انبت ، اجتماع یہود یت بھی منشتر ہوگیا۔ طاغوتیت سرنگوں ، قارونیت مغلوب اور مظلومیت معدوم ہونے گئی۔

یہ بہار دو جہاں کے تا جدار ،کون ومکان کے سردار ۔ لا مکان کے سیاح بیمیثال مصدرِ کسن و جہال ہخزن کمالات ،منع تجلیّات ،مطلع انوار یتیموں کے ماوی مختاجوں کے ملجاء گردوں رکاب کے شہنشاہ ،آمنہ کے لال حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آمدی بہار ہے کسی نے کتنااح چھا کہا ہے ۔

لهذاالشهر في الاسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهورِ
ربيع في ربيع في ربيع ونورٌ فوق نور فوق نُورٍ

ليخي اسلام ميں اس مهيند كا ايك خاص مقام ہے جوبعض حيثيتوں سے اس كودوسر سے
ثمام مهينوں سے متازر كھے ہوئے ہے۔

اوروہ امتیاز صرف اور صرف جان جاناں حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت ِ باسعادت کا امتیاز ہے جو بذاتِ خود بہار ہے اور پیدا بھی بہار ہی میں ہوا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

> صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے توساری بہاروں پہ جھاگئے

مگریہ بہارکوئی وقتی اور عارضی بہار نہیں کہ جس کا ہنگا می اور جُز وقتی تذکرہ جمیں ہمارے فرض سے بری الذمہ کردے بلکہ اس لازوال بہار کا معاملہ تو اب اس طرح ہے کہ ہے

مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا

اب تو پوری زندگی اسی ذکر میں بسر کرنی ہوگی۔ جزوی غفلت بھی نا قابلِ معافی گناہ متصور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ذکر کے لئے جزوی اوقات بصورتِ محافلِ میلا دمخصوص کر لئے ہیں اور ہمہ وقتی ذِکر بصورتِ اتباعِ سُنّت ان کی نازک طبائعِ پر گراس گذرتا ہے بیاان کے دوسرے پروگراموں مثلاً عرس قوالی ، گیار ہویں تیجا۔ گراس گذرتا ہے بیاان کے دوسرے پروگراموں مثلاً عرس قوالی ، گیار ہویں تیجا۔ نواں ، چہلم یاالیم ہی دوسری بدعات وغیرہ میں خل ہوتا ہے۔ان کوعلاء اہل السنّت نے اہلِ ہوئی ادر بدعتی قرار دیا ہے۔

مؤمن کی شان میہ ہے کہ ہروفت ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سر شارر ہے۔ کھاتے وفت ، پینے وفت سوتے وفت اور جاگتے وفت غرضیکہ کوئی گھڑی بھی اس ذکر سے خالی نہ ہو۔

ہمارا کام ہےرا توں کورونایادِ دِلبر میں ہماری نیندہے محوِ خیالِ یار ہوجانا صحابۂ کرام، تابعین اورائمہامت سب کا یہی مابدالا متیاز ہے رہے مروجہ جلسے اور جلوس ، ان کا تو شریعت اسلامیہ کی رُوسے کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ۔

## ولا دتِامام الانبياء صلى الله عليه وسلم كى ايك جھلك

محبوب رب العالمين شفيح المذنبين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم كى آمد يقبل ابل مكه شخت قحط سالى ميں مبتلا تصاور برئى تنگى ميں گرفتار تھے۔ جب سيّد العالمين صلى الله عليه تعالى و بارك وسلم اپنى والده ما جده حضرت آمند رضى الله تعالى عنها كے شكم اقدس ميں تشريف لائے تو اتنى بارش ہوئى كه زمين سرسبر وشا داب ہوگئ درختوں پر پتّے اور پھل و پھول لگ گئے اور ہر جگہ فراخی و كشادگى كى فضا قائم ہوگئى۔ تو اہل عرب نے اس سال كانام سنة الفتح والا بہتاج ركھا۔

حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو ایک جماعت میرے پاس فرشتوں کی آئی اور کہااے آمنہ! تو اس امت کے سر دار سے حاملہ ہو چکی ہے۔

فر ماتی ہیں کہ مجھےاپنے حاملہ ہونے کی خبرتک نہ ہوئی۔نہ ہی کسی قتم کی گرانی محسوس ہوئی جیسا کہ عام عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے صرف اتنی بات تھی کہ مجھے سے حیض منقطع ہوچکا تھا۔

رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اپنى والده كے همم اقدس ميں پورے نوماه رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اپنى والده وشكايت محسوس نه ہوئى۔ جو مام عور توں كو حالت حِمل ميں ايسى شكايتوں كا سامنا كرنا پڑتا ہے۔

حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقد س سلی تعالی علیہ وبارک وسلم کی ولا دت کا وقت قریب آگیا تو میں نے سبز رنگ کے پرندے دیکھے جن کی چونجین زمر دکی۔ اور پریا قوت کے تھے اور دیکھا کہ فضامیں کچھآ دمی کھڑے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں جا ندی کے لوٹے ہیں۔

الله تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجاب دور فرما دیا۔ میں نے تمام روئے زمین کو مشرق میں اور ایک مغرب مشرق میں اور ایک مغرب مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک کو کعبہ معظمہ کی حجوت پر نصب کیا گیا اپنے میں سید العالمین صلی الله تعالیٰ

علیہ وبارک وسلم پیٹ سے باہرتشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہآپ سجدہ میں جھکے ہوئے ہیں اورا پنی انگلی ایک متضرع انسان کی طرح اوپراٹھائی ہوئی ہے۔

ابھی تھوڑی در بھی نہ گزری تھی کہ ایک سفید بادل نے آپ کوڈھانپ لیااور غائب
کردیا ۔ صرف بی آ واز سننے میں آئی کہ انہیں زمین کے مشرق ومغرب کا دورہ کراؤ۔
اور سمند روں میں لے جاؤ۔ تاکہ وہ آپ کے نام اور آپ کی سیرت وصورت
سے آشنا ہو سکیں ۔ ساتھ ہی حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما تی ہیں کہ
جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نورانی شعاع نکلی جس سے مشرق تک روشن
میل گئی ۔ سید نا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ
کر کے فرماتے ہیں۔ یصلی اللہ علیہ وسلم

وانت لما ولدت اشرقت الارض واضاءت بنورك الافق فنحن في ذالك الضياء والنور و سبيل الرشاد نخترق

آپ کی ولا دت باسعادت کے وقت کسر کی کے کل میں زلزلہ آیا اور اس کے چودہ کنگرے گرگئے ۔ اور شیطانوں اور جنوں کو آسان تک جانے سے روک دیا گیا۔ آپ ناف بریدہ اور ختنے کئے ہوئے اور آنکھوں میں قدرتی سرمہ لگائے ہوئے بیدا ہوئے۔

## وصال سيدالانبياء على الله عليه وسلم كى ايك جھلك

انک میت وانهم میتون شم انکم یوم القیامة عندربکم تختصمون (ترجمه) اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ بھی وفات پائیں گے اور بیسب بھی مرجائیں گے بھر قیامت کے دن زندہ ہوکر الله کی حضور میں جھڑ تے ہوں گے۔ جب حضور اقدی صلی الله علیه وسلم اعلیٰ درجہ کے جاہ وجلال کے ساتھ جج کرنے تشریف لے گئے تو ایام جج میں حضور علیہ السلام اکثریہ جملے فرماتے تھے کہ بو چھوہ مجھے دنیا میں زندہ نہ یا و گے حضور اکرم صلی الله جومسکہ بو جھانے ہوں سال کے بعد مجھے دنیا میں زندہ نہ یا و گے حضور اکرم صلی الله

علیہ وسلم کے مگر رفر مانے سے اس حج کا نام ججۃ الوداع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مشہور ہوانویں تاریخ عرفات کے میدان میں بیآیت نازل ہوئی۔

الیوم اکسلت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا مسلمانو! آج تمهارادین بم نے پورا کیااور ہرطرح کی نعمتی تم کوعطاکیں اور تمهارے دین اسلام سے راضی ہوئے ۔ تشریخ : ۔ اس آیت کا نازل ہونامخفی اشارہ تعا حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کیونکہ جس کام کے لئے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم عالم لا ہوت سے دنیا میں تشریف لائے تھے جب وہ پوراہو چکا تب رجوع کرنا اصلی مقام کی طرف اور مرکز کی جانب پھر جانا ضروری ہوا جب حضور علیہ السلام جج سے فارغ ہوکر مدینہ واپس تشریف لائے تسب سور ہ اذا جاء نصر اللہ الآیة نازل ہوئی جس کا مطلب بیتھا کہ جب کا فروں کی فوجیس مسلمان ہونے لگیں اور مکم عظمہ فتح ہوکر ہمیشہ کے لئے دار السلام ہوا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہوا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہوا اب حضور میں اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لئے تیار رہیں اللہ کے سواسب کوفراموش کریں۔

تکتہ:۔ سورج کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھے تھوڑی کی نبیت ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسان سارے جہاں کے عالم روحانی کے آفاب ہیں اسی طرح یہ دنیا کا سورج صرف اس زمین کے لئے روشی دینے والا ہے اس مجازی سورج کی صفت یہ جہاں جا کہ جب اس کا قیام کسی مقام میں معمولی وقت سے زیادہ ہوگا تو عالم میں آگ برنے جہاں چلنے جل کر مرنے لگے گا، کمال کے بعد اس سورج کا زوال دو پہر کے بعد ون کا ڈھلنا پھر غروب ہو کر ایک عرصہ تک غائب رہنا یہی عالم کے آبادر کھنے کے لئے مصلحت ہے جہاں سورج مہینوں تک برابر نکلا رہے گا وہاں آبادی نہ ہوگی ہرایک خص مصلحت ہے جہاں سورج مہینوں تک برابر نکلا رہے گا وہاں آبادی نہ ہوگی ہرایک خص فوری شمع کے ینچے ساری رات بیٹھنا آسان ہے مگر جون کے مہینے کی دھوپ میں ایک لیحہ فوری شمع کے لئے بیٹھنا بھی موت کا سامان ہے جب مجازی سورج کی بیہ حالت ہے تب حقیقی روحانی سورج کا کیا حال ہوگا۔ پس دین اسلام کا کامل ہونا کفار کی فوجوں جوت آن کر

مسلمان ہونا قدیمی مسلمانوں کاعشق الہی کی آگ میں سوختہ ہوجانے کے قریب پہنچ جانا سے جاہتا تھا کہ آفتاب نبوت کو قرب الہی کی مغرب میں چھپایا جائے ور نبیعشق الہی کی مغرب میں چھپایا جائے ور نبیعشق الہی کی نا قابل برداشت آگ عاشقوں کے سینہ میں مشتمل ہوکر سارے مسلمانوں کو فنافی اللہ کردیتی ،ارشادعالی ہے۔ حیاتی حیو لکم و مماتی خیر لکم مسلمانو! میرازندہ رہنا بھی تمہارے لئے بہتر ہے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا دنیا کی اندھیری کوروشی سے بدلنا ،کا فروں کومسلمان کرنا سیاہ دلوں کو نور معرفت الہی سے روشن کرنا عاشقوں کے سینہ میں محبت کی آگ مشتعل کرنا بت پرستی مٹانا خدا پرستی سکھانا ہے دینوں کو دیندار بنانا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات فرمانا اس عالم خدا پرستی سکھانا ہے دینوں کو دیندار بنانا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات فرمانا اس عالم میں تشریف لیجانا بھی بڑی بڑی حکمتوں برمنی ہے۔

سورہ اذا جاء نازل ہونے کے بعدایک دن حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشادفر مایا کہ خدانے اپنے ایک بیارے بندے کواختیار دیا چاہے وہ دنیا میں رہے اور عاہے اللہ کے یاس چلا جائے لوگواس بندے نے اللہ کے پاس جانا ببند کرلیا ہے۔ سينكڑوں آ دمی اس خطبہ میں حاضر تھے کوئی نہ تمجھا مگر جناب ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ن کر رونے لگے، لوگوں نے کہاتو دیکھو بوڑھے کی عقل پرافسوں کروآں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ کا حال بیان فرمایا کہ جب اسے خدانے اختیار دیا تب اس نے اللہ کے گھر جانا پند کیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے لیکن چندروز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔تب ان لوگوٹ کردہ راز کھلا جوابو بکر رضی اللہ عنہ برفوراً ہی کھل گیا تھا۔ آج سب نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنه تم سیچے تھے تمہارا روناٹھیک تھا ہمیں خبر نہ تھی کہ وہ بندہ کوئی اورنہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں کا نور دل کا سرورخودحضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھرتو جو کچھٹم ہوتا تھا ہوااس مہینہ میں اہل یمن کی عرضداشت آئی کہ حضور اقد س صلی الله عليه وسلم جمارے لئے ايک امام اور قاضی بھيج ديں جناب نے صبح کی نماز پڑھ کرفر مايا کہ میں ایک منتخص کو بمن کو بھیجنا جا ہتا ہوں ۔صحابہ رضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا کہ ہم حاضر ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہتم اس کام کے لئے مناسب ہوحضرت معاذ رضی اللہ عنداسی دن جانے کے لئے تیار ہوکر خدمتِ

یاصلی الله علیه وسلم میں آئے آنجناصلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ ہے فر مایا کہ بلال میراعمامہ لا وُحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپناعمامہ حضرت معاذرضی الله عنه کے سریرایے ہاتھ سے باندھاسواری پرسوار کیاخود بنفس نفیس معاذرضی اللہ عنہ کی سواری کے ساتھ پیدل چلے عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پیدل چلتے ہوں میں سواری پر سوار ہوں یہ کس طرح ہو سکے گا فر مایا میں یہ چند قدم خدا کی مرضی کے لئے چلتا ہوں اللہ اکبر کیا اخلاق تھا باوجود شہنشاہی مرتبہ کے ایک ادنیٰ خادم کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا معاذ رضی اللہ عنہ ہماری سے آخری ملاقات ہے اب جبتم واپس آؤ گے تومیری مسجد میں قبرد کھو گے مجھے نہ یاؤ گے یہ حسر تناک کلام س کرمعاذ رضی اللہ عنہ اس قدرروئے قریب تھا کہ سواری ہے گر جاتے حضورصلی اللّه علیه وسلم نے صبر کی وصیت فر ما کر رخصت کیا۔حضرت معاذ رضی اللّه عنه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مفارقت ميں روتے ہوئے رخصت ہوئے بيآخرى دیدارتھا جومعاذ رضی اللہ عنہ کونصیب ہوااس کے بعد واپس آئے ، بچائے حضورصلی اللہ عليه وسلم كى زيارت كے جناب كے مزار كے زيارت موكى انا لله و انا اليه و اجعون ـ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم مرض و فات ہے ایک دن پہلے جنت البقیع کے مردوں کے لئے دعا فرمانے تشریف لے گئے ، ساتھ والوں سے فرمایا کہ مجھے خدانے دنیا کی سلطنوں کے خزانے عام کئے مگر میں نے وہ سب خزانے اپنی امت کو دیئے اور خود خدا کی ملا قات کو اختیار کیا اور آخرت کو دنیا پرتر جیح دیا ، دوسرے دن حضورصلی الله علیه وسلم کے سرمبارک میں درد پیدا ہوکر بخار کے آثار نمودار ہوئے ، رفتہ رفتہ بخارا تناشد ید ہوا کہ جو شخص آپ کے جسد مبارک پر ہاتھ رکھتا تو یہ معلوم ہوتا کہ آگ پر رکھا ہوا ہے۔عرض کیا کہ یا حضرت جناب کونہایت تیز بخار ہے فر مایا کہ ہاں جتنا بڑا مرتبہ ہوگا آئی ہی آ ز مائش مصیبت اور بلاسخت ہونگی کسی نے عرض کیا کہ آپ کو دوشخصوں کے برابر بخار ہے فر مایا کہ مجھے تواب تبھی دو ہرا ملے گاحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کو تپ محرقہ کا مرض لاحق ہوا جس کا اثر بہت جلیر و ماغ مبارک تک پہنچااورحضور صلی اللہ علیہ وسلم تین روز تک بے ہوش رہے ایک دن فر مایا کہ میرے سریر سات مشکیں ٹھنڈے یانی کی ڈالوشاید گرمی د ماغ ہے کم ہوجائے اور

مجھے ہوش آئے میں لوگوں کو وصیت کرنا چاہتا ہوں گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے برتن میں بٹھا کر سات مشکیں سرمبارک پرڈالیں ،جس کی وجہ سے بچھا فاقہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے ،صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ کو آج بانچویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔شوق دیدار میں بیخو دہوئے ، دوڑ کرآپ کوسلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہوئے۔

الله على الله عليه وسلم نے نماز پڑھائی وصیت کے طور پر پچھارشاد کئے ،فر مایالوگو بجھے خدا کی طرف سے اختیار ملا تھا کہ چاہوں دنیا میں رہوں، چاہوں آخرت کو پبند کروں ، میں نے آخرت کو پبند کیا خدا کی ملا قات دیدارالنی کواختیار کیااب میں تم سے جدا ہوتا ہوں ، میں تمہارا میر سامان بن کر آ گے جاتا ہوں ،لوگو میں تمہارے ایمان کا گواہ ہوں اب ہماری تمہاری ملا قات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی ،لوگومیری وفات کا وقت قریب ہے میں کسی کاحق اپنے ذمہ لے کر جانا نہیں چاہتا ،اگر میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہووہ اس کے بدلے آج مجھے مارے میری کمراس کے سامنے حاضر ہوگو میں نے کوئی سخت کلمہ کہا ہووہ آج مجھے کہ لے اگر میں نے کسی کاکوئی در ہم رو پیہ پیسہ مال میں نے کوئی سخت کلمہ کہا ہووہ آج مجھے کہ لے اگر میں نے کسی کاکوئی در ہم رو پیہ پیسہ مال اسباب لیا ہووہ مجھے سے اس کا بدلہ لیلے آج اس وقت میر ابرٹا دوست وہ تحض ہے جواپنا حق مجھے سے ما نگ لے کیونکہ میں دنیا سے گذر کر اللہ کے حضور میں جانے والا ہوں ، ہزار حق مجھے سے مانگ لے کیونکہ میں دنیا سے گذر کر اللہ کے حضور میں جانے والا ہوں ، ہزار ماسے بیوں کا مجمع تھا مگر کوئی شخص ایک جو کھر چیز کا دعویدار نہ ہوا۔

اللہ علیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے شب کو پھر شدید بخار چڑھا اور بے ہوئی لاحق ہوئی اس بے ہوئی میں حکم تھا کہ بیبیوں کی حق تلفی نہ ہوجس بی بی بی کی نو بت آئے میری چار پائی اٹھا کراس بی بی کے حجر ہے میں پہنچائی جائے ، کئی دن تک اسی طرح ہوا جب از واج مطہرات نے یہ تکلیف دیکھی سب نے متفق ہوکرا پناحق معاف کیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عاکثہ رضی اللہ عنہا کے حجر ہے میں پہنچ کر حکم دیا کہ انصار اور مہا جرین کو بلاؤ میں انہیں کچھ وصیت کروں صبر کی تلقین دوں ، انصار اور مہا جرین کو بلاؤ میں انہیں کچھ وصیت کروں صبر کی تلقین دوں ، انصار اور مہا جرین محبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر اور مہا جرین محبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر المیٹ لیٹے لیٹے فر مایا حیا تکم اللہ بعد ہی بالسلام اے میری امت خدا تم کومیرے بعد زندہ

سلامت رکھےتم میری نشانی ہواگر کوئی پردیسی میری محبت میں مبتلا میرے بعد مجھے یو چھتا ہوا مدینہ آئے تم اسے میراسلام کہنا اور کہنا کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے چلے گئے جب وہ غریب مسافر بے چین ہوجائے بغیر میرے دیکھے زندگی مشکل ہوتب اے میرے مزار پرلا نامیرا مزار اے دکھانا مزار دیکھ کراہے صبر آ جائیگا۔ یا جان دے کر مجھ سے آن ملی گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیکلام س کرعرض کیا کہ یارسول الله الله عليه وسلم كيا آپ كي وفات كا وفت آگيا فر مايا كه ہاں اب ميں اپنے اللہ ہے ملاقات کروں گابین کرصحابہ رضی الله عنہم بے ساختہ روئے اور عرض کیا کہ اس ہے کس امت کوئس پرچھوڑ افر مایاتم کواللہ کے سپر د کیا میرے بعد اللہ تمہارا نگہبان ہے پھر فر مایا مجھے نہایت حفاظت سے عسل دینا اگر کوئی مجھے برہنہ دیکھے گاتو فوراً اندھا ہو جائیگاتم مجھے غسل دینا ملائک تمہاری مدد کریں گے پھر مجھے تین سفید کپڑوں میں کفن دیکر کفن سے فارغ ہوکرتم سب میرے جنازہ کوتنہا حچوڑ کر چلے جانا اس وقت میرا رب ہوگا اور میرا جنازہ اور میرے حجرے کے جاروں طرف میری امت کھڑی روتی ہوگی اس تنہائی میں مجھے جو کچھامت کے لئے کہنا ہوگا کہدلوں گا اس کے بعد جبرئیل ملائک کی جماعت کے ساتھ میری نماز پڑھیں گے جب ملائک میرے جنازہ کی نماز سے فارغ ہوں تب میرے اہل بیت کے مردمیرے جنازے کی نماز پڑھیں ان کے بعدمیرے صحابی انصار و مہاجرین میری نمازیڑھیں ۔ پھر مجھے میرےاہل بیت قبر میں اتاریں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حالت و فات کی بطور وصیت فر مادی مگرا کثر صحابہ رضی الله ننہم کو بیایقین نہ ہوا کہ آپ آخری وصیت کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ ابھی آپ کی کس طرح و فات ہوگی کہ ابھی شاہ فارس کا ملک فتح نہیں ہوا۔اورروم،شام کے بادشاہ کا ملک فتح نہیں ہوا پہلے بیسب کچھ فتح ہوجائیگا تب کہیں آپ کی وفات ہوگی ، بیچ میں کسی روز ملکا بخار بھی ہوا مگر بالکل صحت نہیں ہوئی ذراذ رابا تیں کرنے کے قابل بھی ہوش آیا بھی پھر بيہوش ہو گئے۔

کے .....ایک رات حضرت عا کشہرضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں یک بیک جیا اندمیر ہے گھر میں اتر ااور حجرہ کی زمین میں حجیب گیا۔اس خواب

گا ابتدا جا گیس سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھی تھی کہ ایک جا ندمیری گود
میں آیا پھراس نے جاروں طرف سے عالم کوروثن کیااس کی انتہا حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھی کہ جا ندمیر ہے جحرے کی زمین میں جھپ گیا۔ بی بی عاکشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھی کہ جا ندمیر سے جحرے کی زمین میں جھپ گیا۔ بی بی عاکشہ رضی اللہ عنہ اس خواب کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک سانس ٹھنڈ الیا اور آہ سر دمجر کر کہا خدا امت کا مددگار ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے مسافر چاند کے غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں بھٹتے پھریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت بی بی عاکشہ رضی اللہ عنہا کے ججرے میں مدفون ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اے عاکشہ رضی اللہ عنہا تیرے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آج وہ جا ند تیرے ججرے میں جھپ گیا۔ ساری بیاری میں آپ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے ججرے میں رہے۔

ﷺ کے حضور صلی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں زرہ پہنے ہوئے ہوں یک بیک وہ زرہ میرے جسم سے اتر گئی آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فر مایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ وہ تیری زرہ میں ہوں میری حیات تیرے لئے امن کا باعث ہے۔ ابعد تم بہت سی تکلیفیں ، اٹھاؤ ہوجاؤں گا اے علی رضی اللہ عنہ تم بے زرہ رہ جاؤگے میرے بعد تم بہت سی تکلیفیں ، اٹھاؤ گے جب لوگ دنیا کو اختیار کریں تم دین کو اختیار کرنا عنقریب تم میرے پاس حوض کو ثر پر آگئے۔
 آگے۔

اللہ عنہا وہ ورق قرآن مجید کا میں ہوں اللہ عنہا آئیں اور بیعرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک سفید ورق قرآن مجید کا ہے میں اس میں قرآن مجید پڑھتی ہوں اور اور اق کو ڈھونڈھتی ہوں مگر کہیں نہیں ملتا فر مایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ ورق قرآن مجید کا میں ہوں اب عنقریب میں تمہارے سامنے سے عائب ہوجاؤں گاتم ہر چند تلاش کروگی مگر کہیں نہ یاؤگی۔

☆ ...... دوسرے دن حسن اور حسین رضی اللّٰدعنہ ایّے عرض کیا حضرت ہم نے بیخواب
 د یکھا ہے کہ ایک تخت ہوا میں معلق اڑا جاتا ہے اور ہم دونوں اس تخت کے نیچے ننگے

مرروتے چلے جاتے ہیں اس خواب کوئ کرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے اور فرمایا کہ اے نورعین وہ تخت جو ہوا میں معلق ہے وہ میرا جنازہ ہے تم جنازے کے ساتھ ساتھ روتے ہوئے جاتے ہوگے اس خواب کی تعبیر سن کر گھر والے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کروتم سب کے سب عنقریب مجھ سے حوض کوثر پر ملوگے اس عرصہ میں جناب کے مرض میں زیادتی ہوئی غفلت ہے ہوئی بخار کی تیزی نہایت درجہ بڑھ گئی۔غفلت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیا تھا۔ یارب امتی اللہ م اغفر لامتی،

🕁 ..... تخضرت صلی الله علیه وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے مگران کی وفات ہمارے کچھ بھی کام نہ آئی جب حضرت آ دم علیہ السلام کی موت آئی اور وفات ہونے لگی تب آ دم غم میں روتے تھے حضرت جرئیل نے فر مایا کہاہے آ دم! آپ کو کیاغم ہے فر مایا کہاہے جبرئیل مجھے یغم ہے کہ جس جنت ہے مجھے نکالا ہے پھر بھی اس میں داخل ہوجاؤں گایا نہیں حکم الٰہی نازل ہوا کہائے آ دم آسان کی طرف دیکھ لے بید جنت تیرے لئے تیار ہے آ دم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اورخوش ہوکر جان دیدی کیکن جس وقت ہمارے شفیع بیار ہوئے ایام مرض میں ایک دن حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرئیل علیہ السلام کوئی خوشخبری لائے ہوتو سنا دوحضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ دوزخ آپ کے روح کے استقبال کے لئے ٹھنڈی کی گئی اور جنت کے آٹھوں دروازے کھولے گئے حورانِ جنت اور ملائک آپ کے استقبال کے لئے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کرفر مایا''مالسی و للنار ومالى وللجنة "اے جرئیل علیه السلام نه مجھکوجہنم سے کچھ مطلب ہے نہ جنت سے پچھعلق ہے یہ بتاؤ کہ میری امت کے قاری قرآن کے لئے کیار تبہ ہے، حاجی کے لئے کیا رتبہ ہے، روزہ دار کے لئے کیا تیار کیا گیا ہے، نمازی کے واسطے کیا اجر ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فر مایا کہ جنت حرام تمام امتوں پر جب تک آپ کی امت نہ جائے ۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم پیربات سٰ کر خاموش ہوئے۔

🖈 .....حضرت نوح علیہ السلام کی عمر و فات کے وقت ساڑھے تیرہ سو برس کی تھی جس

ملک الموت ان کے پاس آئے تو نوح علیہ السلام ملک الموت کی صورت و کھے کر گھبرائے اور یہ کہا کہ اے ملک الموت تم نے بہت جلدی کی ملک الموت نے کہا کہ اے نوح تیرہ سوبرس میں بھی آپ کا دنیا کی زندگی ہے بیٹ نہیں بھرا؟ اے ملک الموت میں تو یہ جا نتا ہوں کہ میں کسی ایسے مکان میں داخل ہوا کہ جس کے دودروازے ہیں ایک سے اندرآ یا دوسرے دروازے ہے مان میں ذرا بھی نہ تھ ہم اے گر جناب رسول دروازے ہے تم مجھے لینے آئے میں اس مکان میں ذرا بھی نہ تھ ہم را گر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملک الموت آئے تب ملک الموت سے بات بھی نہ کی فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام کی زبانی امت کی مغفرت کی بشارت نہ سنوں گا اس وقت تک جان نکا لنے کی اجازت نہ دوں گا سجان اللہ ہے۔

الموت موی علیہ السلام کے پاس جب موت کا پیغام آیا۔ گھبرا گئے ملک الموت کے طمانچہ مارا جب وفات پانے پر راضی ہوئے تب یہ کہا کہ مجھے بیت المقدس کی سرز مین میں پہنچاؤ وہاں پہنچ کر میری جان نگا اللہ نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا تب ملک الموت موی علیہ السلام کی جان نکال کرلے گئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جرئیل علیہ السلام نے کہا کہا گہا گہا گہا گہا گہا کہ اگرآپ کی خوشی ہوت آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم کو جنت میں پہنچاؤں فر مایا کرنہیں مجھے میری امت کے اندر رہنے دو یہیں مجھے دفن کرومیں اپنی قبر میں اپنی امت کے لئے استغفار کروں گا آپ پر ہر پیرکو جمعرات کے دن امت کے اعمال اجمالی طور پر قبر میں پیش کئے جاتے ہیں اگر نکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ جناب اللی میں اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اگر گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جناب اللی میں استغفار کرتے امت کے لئے بخشش کی دعا کیں ماشکتے ہیں پھر کس طرح آپ کی امت آپ برجان قربان نہ کرے۔

☆ .....تین روز و فات ہے پہلے جرئیل علیہ السلام تشریف لائے فرمایا کہ 'یا محمد
ان ربک یقو ٹک السلام و هو یسئل کیف تجدک ''اللہ پاک آپ کوسلام
فرما تا ہے اور بیار شاوکر تا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی
اجد نی معموماً مصموماً ،اے جرئیل علیہ السلام میں بہت عملین ہوں اول روز مزاج ہو چھ کر

چلے گئے پھر دوسرے روز آئے اسی طرح مزاج پرسی فرمائی پھر آپ نے وہی جواب دیا،
تیسرے دن تھم ہوا کہ آپ کو کیاغم ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن آپ اپنی زبان سے
فرما کیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گنہگار امت کا اس وقت بہت خیال ہے
گنہگاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی حضرت جرئیل نے عرض کیا کہ الہٰی تیرے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم یوں ارشا وفرماتے ہیں تھم ہوا کہ کہہ دو:

ان ربک یقرئک السلام من تاب قبل موته بسنة قبلت توبة فقال یارب السنة کثیرة ثم جاء وقال من تاب قبل موته بشهر قبلت توبة قال علیه السلام یارب الشهر کثیر ثم جاء جبرئیل وقال ان ربک یقرئک السلام من تاب قبل موته الجمعة قبلت توبة فقال یارب الجمعة کثیرة فذهب ثم رجع فقال من تاب قبل موته بیوم قبلت قال یارب الیوم کثیر ثم حاء وقال من تاب قبل موته بیوم قبلت قال یارب الیوم کثیر ثم حاء وقال من تاب قبل موته بساعة قبلت نوبة فقال الساعة کثیرة ثم جاء وقال ان ربک یقرئک السلام وهو یقول ان کان الساعة کثیر ة فلو بلغ روحه الحلقوم ولم یمکنه الاعتذاد بلسانه والا کثیر ة فلو بلغ روحه الحلقوم ولم یمکنه الاعتذاد بلسانه والا استغیاء و ندم بقلبه غفرت له و لا ابالی رب العالمین :

کوسلام فرماتا اور ارشاد کرتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مسلمان گنہگار مرنے سے ایک سال پہلے اپنے گناہوں سے تو بہ کرے گا ہم اس کی تو بہ قبول فرما کرا سے بخش دینے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الٰہی ایک سال کی مدت بہت ہوتی ہے الٰہی میری امت کی مشکل آسان کر بیتن کر حضرت جبرئیل علیہ السلام چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے اور یہ کہا کہ یا حضرت رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا گنہگار مرنے سے ایک مہینہ پہلے تو بہ کرے گا ہم اس کی تو بہ قبول کریں گے عرض کیا یا الٰہی ایک مہینہ بہلے تو بہ کرے گا ہم اس کی تو بہ قبول کریں گے عرض کیا یا الٰہی ایک مہینہ بہت ہے اے میرے اللہ امت کی مشکل آسان کر حضرت جبرئیل واپس گئے بہت ہے اے میرے اللہ امت کی مشکل آسان کر حضرت جبرئیل واپس گئے

مججه عرصہ کے بعد پھرآئے اور بیفر مایا کہ یا حضرت رب انعالمین آپ کوسلام فر ما تا ہےاور بیارشادفر ما تا ہے کہا یک مہینہ کی مدت بہت ہے تب ایک ہفتہ تو بہت نہیں ہے جو گنہگارآپ کی امت کا ہفتہ بھریہلے مرنے ہے تو بہ کرلے گاوہ بخشا جائیگا عرض کیا الہی ایک ہفتہ بہت ہے الہی معاف کرمیری امت کی خطاؤں سے درگز رفر ما پھر تھم ہوا کہ جو شخص مرنے سے ایک دن پہلے تو بہ کرے گا ہم اے بخش دیں گے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولی ایک دن بھی بہت ہے پھر حکم دیا کہ جو شخص مرنے سے ایک گھڑی پہلے تو بہ کرے گاوہ اپنے گنا ہوں ہے یاک ہوجائےگاحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میرے لئے ایک گھڑی بھی بہت زیادہ ہے بین کرحضرت جبرئیل علیہ السلام آسان پر گئے اور پھرواپس آئے اور فر مایا حضور رب العالمین جناب کو سلام فرما تا ہے۔اور بیارشا دفر ما تا ہے کہا گرمرنے والے گنہ گارشخص کی روح حلقوم میں پہنچ جائے اور زبان بند ہوجائے اگر اپنے دل میں اپنے گنا ہوں سے نادم ہوجائیگا تو میں اسے بخشد وں گا۔ اور کچھ بھی اس کے گناہوں کی یروانه کر وں گا۔ بین کرحضور صلی الله علیه وسلم کا دل بہت خوش ہوااورامت كى طرف سے غم رفع ہوا سجان الله كيا مهر بان رؤف رحيم نبي صلى الله عليه وسلم ہاری ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں مرض وفات میں اکثر آپ کو غفلت ہوجاتی تھی ،اسی غفلت میں فر مایا صاب ف علون الناس ''لوگ کیا کرتے ہیں عرض كيا" هم ينتظر ونك يارسول الله" وهنماز كے لئے آپ كا انظار کرتے ہیں فر مایا کہ اچھا سات مشکیں ٹھنڈے یانی کی میرے او پرڈ الدوشامد بخار کی گرمی کم ہوجائے اور میں نماز کو جاؤں سات مشکیں ڈالی گئیں گرآ ہے کو ہوش نہ آیا پھرسر دارانبیاء ہے ہوش ہوئے پھر ہوش آیا پھر ہے ہوش ہوئے تین د فعداییا ہی ہوا جب چوتھی د فعد یہ کیفیت ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ لوگوں سے کهوکه نماز پڑھ لیں اب میراانتظار نہ کریں میں اب نہ آسکوں گا کہ ، دوابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه ہے کہ وہ نماز پڑھائیں پیفر ماکر پھر بے ہوش ہوئے تین

دفعہ ایسا ہی ہوا جب چوتھی دفعہ یہ کیفیت ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ لوگوں سے کہو کہ نماز پڑھ لیس اب میراا نظار نہ کریں میں اب نہ آسکوں گا کہ دوابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہ نمازیڑھا کیں بیفر ماکر پھر بیہوش ہوئے

🖈 ..... بلال رضی الله تعالیٰ عنه نے اذ ان کہی اور اذ ان کے بعد حسب دستور درواز ہ پر حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور چوکھٹ پر کھڑے ہو کرعرض کیاالسےلام عليك يارسول الله (صلى الله عليه وسلم يبال رضى الله تعالى عنه حاضر بالصلوة الصلوٰ ة عليك بإرسول الله الله عليه وسلم نما زكوتشريف لايئے الناس بنيظر و تك لوگ آيكے منتظر ہیں جب کچھ جواب نہ آیا تب بلال نے تھوڑی دریے بعد عرض کیا السلام علیک يارسول الله ولى الله عليه وسلم الصلوة الصلوة بجرجواب نهآيا كيونكه حضورصلي الله عليه وسلم یے ہوش تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونٹی لاحق تھی تیسری دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور صلی الله علیه وسلم کے کان میں آئی نرم آواز سے فر مایا کہ اے بلال رضی الله عنة م الوبكر عنماز برهوا وانسى لا استطيع النحروج مين ابنيس مكتا مجهمين اتن طاقت نہیں رہی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیکلمہ سنا کہ میں ابنہیں آسکتا تم ابو بكررضى الله تعالى عنه سے نماز پر هواؤتو چيخ مار كربے ساخته روئے اور كہاو اعبو ثاہ و اہ القطاع رجاه واه انكسار ظهراه بائفرياداب توامير توث كئ اب كسطرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو تکے ہائے اب بلال کی کمرٹوٹ گئی۔یسانسی کسم میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا تو بیدن میں نے نہ دیکھا ہوتا۔ تىلىدنى امىي جاتے تھے سجد کی طرف دیوانوں کی طرح بازار کی طرف نکل گئے بازار میں روتے جاتے تھے اور ایک ایک سے بیسوال کرتے ہیں کیوں جی کیا اب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم اچھے نہ ہونگے کیااب آپ کی جگہ دوسرانماز پڑھائیگا کیااب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے باہرنہ آئیں گے پھرروتے ہوئے معجد میں آئے ،اے ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی الله عليه وسلم يوں فرماتے ہيں كہ ميں اب نه آؤں گا ابو بكر رضى الله تعالیٰ عنه نماز پڑھا ئيں بڑی مشکل سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلے کے پاس گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہدان محمد رسول اللہ کہااور ابو بکر رضی

الله تعالی عنه نے اور تمام صحابیوں نے مصلے پر جناب کو نه دیکھا مصلے خالی پاکر ابو بکر چیخ مارکر رونے لگے ادھر صحابہ رضی الله تعالی عنہم زمین پر سر دھننے لگے جب ان کے رونے کا مسجد میں غل مجا اس غل سے آب صلی الله علیہ وسلم کو ہوش آیا۔

🖈 .....فرمایا کهاے فاطمہ ارضی اللہ عنہا ہی کیسارونا ہے اور کون روتا ہے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنهانے عرض کیا کہ انصار ومہاجرین آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم روتے ہیں فر مایا کیوں روتے ہیں عرض کیا کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم جونما زکوتشریف نہیں لے گئے مصلے خالی دیکھ کران کے ہوش وحواس جاتے رہے آپ کی مفارقت میں روتے ہیں انصار نے آپ کے فراق میں گھر چھوڑ دیئے رات دن مسجد کے اور آپ کے حجرے شریف کے تصدق ہوتے پھرتے ہیں کہ شاید کہیں ہے آپ کی آوازس لیں تو جی جائیں یارسول الله دلی الله علیه وسلم اگرآج انصارآپ کونه دیکھیں گے تو مرجا کیں گے فر مایا انالله وانبا اليبه راجعون بلاؤعلى كوبلاؤعباس رضى الله تعالى عنه كوبيدونو ب صحابي حاضر ہوئے آپ نے بڑی دفت سے بڑی مشکل سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیرز مین پر تھینجة ہوئے مسجد میں تشریف لائے منبر پر نہ چڑھ سکے بنیچے کی سیڑھی پر بیٹھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابیو! تم کیوں روتے ہوعرض کیا یارسول الله (ملی الله علیه وسلم) ایک عرصہ سے آپ کی آواز نه سی همی جمال مبارک نه دیکها تفاحضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بلال رضى الله تعالى عنه كو بهيجا بلال في بيكها كه حضور صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه مين اللہ کے پاس جاتا ہوں اب میں نہیں آسکتا یارسول اللہ رسلی اللہ علیہ وسلم ادھرآ یے کامصلے خالی دیکھ کر ہمارے کلیج بھٹ گئے ہم سے صبر نہ ہوسکا فرمایا ابھی تو میں زندہ حیات تھا تہمارارونا مجھ سے ندسنا گیا بیقرار ہوکرآ گیا مگراب قریب ہے کہتم مجھے کہیں نہ یاؤ گے اے میری امت اب میں اینے اللہ کی جناب میں جاتا ہوں میں تمہیں اللہ کے سپر د کرتا ہوں ایک عاشق بولے کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم پھراب ملا قات کب نصیب ہوگی فرمایا کہ اب ملا قات حوض کوٹر پر ہوگی اے میرے صحابیو! اب میں تم ہے رخصت ہوتا ہوں اگر کوئی مجھے یو چھتا ہوا آئے اے میراسلام کہنا میرے بعدمعاذیمن سے میرے فراق میں روتا ہوا آئیگا اے میراسلام کہنا اور کہنا کہ جناب فرما گئے ہیں کہ اے معاذرضی الله تعالیٰ عنه تو قیامت کے دن علماء کا سر دارا ٹھایا جائیگا۔

اللہ عدے حضرت علی اللہ علیہ وکلم میہ آخری خطبہ فر ما کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے وہ ان اور آج کا دن پھر بھی وہ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوروز کے بعدا گر تو چراغ عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوروز کے بعدا گر تو چراغ عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوروز کے بعدوفات لے کر بھی آپ کو ڈھونڈ کے گا کہیں نہ پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوروز کے بعدوفات فرما گئے ہیں عبدالمطلب کے اولا دکی موت کی نشانی خوب پہچا تناہوں آپ کے چرہ سے موت کے علامات فلہ ہر ہو چکے ہیں اب آپ کواس مرض سے شفا نہ ہوگی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست نہ ہوں گے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش رات آپ صلی اللہ تعالی عنہا نے وفات فرمائی اسی رات آپ صلی اللہ تعالی عنہا نے وہ اس کی میرے پاس امانت رکھی ہیں وہ اشرفیاں خیرات کر دیں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اس کی میرے پاس امانت رکھی ہیں وہ اشرفیاں جلدی خیرات کر دیں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اشرفیاں خیرات کر دیں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اشرفیاں خیرات کر دیں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اشرفیاں خیرات کر دیں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اشرفیاں خیرات کر دیں۔

روئيس وابتاه خربت المدينة "بائدينة جريان موجائ كاياالله تير روال صلی اللّٰہ علیہ وسلم تو آج مدینہ سے جاتے ہیں بیملک الموت ان کے لینے آئے ہیں۔ادھر ملک الموت مکان میں آئے ادھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنهانے فر مایا اتباه یا حضرت آج آپ کو کیا ہوا جب بہت روئیں تب آپ کو ہوش آیا فرمایا کہاہے فاطمہ ارضی اللہ تعالیٰ عنہا\اتنا نہ رو کیونکہ تیرے رونے کے ساتھ آ سان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں ۔حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو یو تخصے اور فر مایا عنقریب سب سے اوّل اے فاطمہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا) تو مجھ ہے آن ملے گی پھر ملک الموت سے فر مایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جرئيل عليه السلام كهال ہيں عرض كيا كه يا حضرت اس وقت ساتويں آسان یر ہیں آسان کے ملائک حضرت جرئیل علیہ السلام کوتعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرئيل عليه السلام آج تمهاري رسالت ختم ہوئي آج تمهارا قرآن پہنچانا بھي تمام ہوااگر جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات يا گئے تو جبرئيل عليه السلام بھي دنيا ہے گئے اتنے میں حضرت جرئیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج یو چھاہے فرمایا کہ اے جبرئیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لئے کیا تیار کیا گیا ہے عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی جنت آ راستہ کی گئی حوروملک آسان پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں رضوان جنت درواز ہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔فرمایا اے جبرئیل اعلیہ السلام ہیں بتاؤ میری امت کے لئے کیا تھم ہےفرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائیگی وہ بھی اگر دل میں تو بہ کرلے یا تو بہ کے لئے ہونٹ ہلائیگا تو بھی ہزار برس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے اور جس نے تو بہ کی اس کو آپ ا پنی شفاعت سے بخشوا کیں گے آ یہ جس کی شفاعت فرما کیں گےوہ بخشا جائیگا آ یے قم

شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے آج اسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے وفات پائیں گے اس نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہٰی مجھے ایک دفعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں اور نصیب کردے پیفرشتہ حضوررب العزت ہے اذن لے کرحضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے بھرحصزت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ بیدملک الموت حاضر ہیں حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض كرنے \_ ملك الموت نے عرض كيا مجھے خدائے ياك نے حكم ديا ہے كہ جو پچھ مرضى ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتو وہی کرنا اگر جناب کی مرضی یا وُں روح قبض کروں ورنه زیارت کرکے چلا جاؤں گااس وقت آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت جرئیل عليه السلام كى طرف ديكها حضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيايارسول الله ولى الله عليه وسلم خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اوروہ اب آپ کا دنیا میں رہنا پیندنہیں کرتا یا حضرت حور وغلمان آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ 🖈 .....حضور صلی الله علیه وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ وں اور دار بقا کواختیار کروں فرمایا که احچھا میری از داج کوسامنے بلاؤ سب بیویاں حاضر ہوئیں فرمایا کہ دیکھوتم صبر کرنا اور تقویٰ اختیار کرنا اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها نے عرض كيا كه حضور صلى الله عليه وسلم كيا حال ہے فر مايا كه اب وه وقت قریب آ گیا ہے کہتم میری آ واز نہ سنوگی اور نہ مجھ کودیکھوگی پھرفر مایا کہا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے لئے تجیجو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نے آ دمی بھیجا اور پیرکہا کہ بہت جلدحسنین کو بلالا وُ کیونکہ سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کا وقت بہت ہی قریب ہے وہ صحف حسن رضی الله تعالی عنه حسین رضی الله تعالی عنه کو بلانے گیا اور پیرکہا کہ جلدی چلوتمہیں حضرت صلی الله عليه وسلم نے بلایا ہے حضرت حسن رضی الله تعالی عنه حسین رضی الله تعالی عنه نے فر مایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے کیا ہمارے نا نا جان کا آخری وقت ہے کیا آپ و فات فر مائیں گے،گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے ۔آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان کواپنے پاس بٹھا کر

ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فر مایا کہ میری امت کے ظالم تم پرظلم کریں گے۔حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها نے عرض كيا كه حضرت اگران برظلم ہوگا توبيآ پ صلى الله عليه وسلم کے بعد کس ہے کہیں گے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللّٰہ کا فی ہے حضرت حسن رضی الله تعالیٰ عندادسین رضی الله تعالیٰ عنه آپ کی وفات کی با تیں سن کرروئے ان کی آواز سے جومجمع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا حجرہ شریف کے جاروں طرف جمع تھا رونے لگا وامحمداه من سيكون الامتىك بعدك احجرئيل عليه السلام آي صلى الله علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا بین کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں فر مایا لے فسو اق امستہی میں اپنی امت کی جدائی کے صدمہ میں روتا ہوں جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب فر مایا کہا ہے لی ! میرے حجرہ کا پر دہ اٹھاؤ میں ایک آخری نظرا پنی امت کواور دیکھ لوں حضرت علی رضی الدعنهٔ نے بردہ اٹھایا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کو پاس بلایا جب وہ دیوانوں کی طرح رونے گئے تب فر مایا کہ اےمصیبت زدہ لو گوصبر کرومیں جاتا ہوں تمہارے لئے حوض کوثر اور جنت آ راستہ کراتا ہوں تم سب سے یہلے جنت میں جاؤ گےتم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچادیا یہ فرماتے فرمانے حضور صلی الله علیہ وسلم کی آئی جیس بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا ہے ہوشی طاری ہوئی حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه نے صحابہ رضی الله تعالیٰ عنہم کواشارہ سے رخصت کیا صحابہ رضى الله تعالى عنهم باہر چلے گئے حضرت فاطمہ رضى الله تعالی عنها نے عرض کیا کہ یا حضرت صلی الله علیه وسلم بحشر کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں فر مایا کہ لوائے حمہ کے نیچے عرض کیا کہ یا حضرت اگر وہاں حضور اللہ عالیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی فر مایا کہ حوض کوثر پر اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تو لے جائیں گے اگر وہاں بھی نہلوں تو بل صراط پر کہ جہاں میری امت گزرتی ہوگی میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑ اامت کے سلامت گز رجانے کی دعا کرتا ہوں گا جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم

سب کی وصیت سے فارغ ہوئے فر مایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملا قات کا شوق ہے ابتم جس کام کے لئے آئے ہووہ کام کرو ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے تھم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتب روح مبارک قبض کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فر مائی۔

☆ ..... ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی موت کی تکلیف سے حضور صلی الله عليه وسلم كى بييثاني يربينية ياسكرات كى تكليف شروع موئى فرمايا السله مم الموت سكرات الالموت كى برى شخت تكليف بي اللهم اعنى في سكرات الموت''الٰہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گامٹی کے پیالے میں یانی بھروا کرر کھوایا موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی یانی میں ہاتھ ڈالتے وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور اللهم بالرفيق الاعلى "فرمات الدمجهاي ياس بلال فاطمه رضى الله تعالیٰ عنہانے کہاواہ کرب ابی''یا حضرت آپ کوآج بہت تکلیف ہے فر مایا''لاکرب علی ابیک بعدالیوم'اے فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) آج کے سوا پھر بھی تیرے باپ پر کچھ کرب اوركوئي تكليف نه ہوگی اے فاطمہ جب ميراانقال ہوجائے توتم انا لله و انا اليه راجعون كهناا علك الموت اپناكام يوراكر پهرآپ كونزع كى تكليف زياده موئى حضرت جرئيل عليه السلام نے حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف سے اپنا منه پھیرلیا۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے جبرئیل کیا اس وقت میر امنتمہیں اچھامعلوم نہیں ہوتا جوتم نے پھیرلیا حضرت جرئیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا کہ یا حضرت کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکیچسکتا ہوں پھر جناب صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا الصلوٰ ۃ الصلوٰ ۃ اے لوگو دیکھونماز کی حفاظت کرنا پیفر ماکر پھر''یارب امتی یارب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگرامت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا حضرت جبرئیل علیہالسلام نے عرض کیا کہ رب العالمین فرما تاہے کہامت کی اس قدر محبت آپ صلی الله علیہ وسلم کے دل میں کس نے ڈالی فر مایا الله تعالیٰ نے عرض کیا کہ الله تعالی فرما تا ہے کہ ہم آپ کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ اپنی امت کومیرے سپر دکر کے موت کی تکلیف کوآسان سیجئے بین

🖈 .....حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه دیوانه ہو گئے دیوانوں کیطرح حجرہ مبارک پر آئے اورعرض کیا ذیرا مجھےحضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دوایک نظر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ملا دواہل بیت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ میں بلایا حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ کے منہ سے جا درسر کا کر کہا واغشیا ہ آج ایی غثی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیارنہیں ہونے کیاوجی اتری ہے آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کویفین نہ ہوا کہ آپ وفات یا گئے جب حجرہ سے باہرآئے تو تلوار لے کر بیٹھ گئے اور پیکہا کہ لوگو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں فر مائی آپ کا انتقال نہیں ہوا بلکہ آپ اللہ کے پاس قر آن لینے گئے ہیں جس طرح حضرت موی علیه السلام توریت لینے تشریف لے گئے تھے اسی طرح حضور صلی الله عليه وسلم بھی گئے ہیں جب حضورصلی الله علیه وسلم کی و فات کی خبرصدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنہ کو ہوئی حجرہ مبارک کے پاس حاضر ہوئے حجرہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ کا پیہ حال تھا کہ آنکھیں یانی بن کربہی جاتی ہیں اور جناب کی پیکی بندھی ہوئی تھی سانس گھٹ گیا تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں و فات فر ما کر زمین پر آ رام فر مار ہے تھے نمدہ کا کہتہ بدن پرتھا پرانی بردیمانی آپ کے اوپڑھی حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ مبارک کھولاصورت دیکھتے ہی ایک چیخ نکلی وا نبیاہ ہائے اے نبی کہاں گئے واصفیاہ اے بزرگ آپ کوکیا ہوگیا پھرایک چیخ نکلی۔واخلیلا ہ اے حبیب رخصت ہوئے ہمیں ح الماء المعلم الموتك مالم ينقطع لموت احدمن الانبياء قبلك آج بند ہوئی وہ بات جو بند نہ ہوئی تھی ایک لا کھ چوہیں ہزارانبیاء کی موت سے اور نبیوں کی و فات ہے وحی کا آنا بند نہ ہوا تھا جوصرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہے بند ہوا ہزاروں پیغیبر ہمی خوشی ساتے آئے کہ ہمارے بعدوہ نبی آئیں گے آپ وفات فر ما گئے اور بیفر ما گئے کہ ہمارے بعدوہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم آئیں گے۔ یا حضرت اگر آپ کی موت ہمارے ہاتھ ہوتی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے مرجاتے اپنی جانیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرتے یا حضرت اگر ساراجہاں بھی مل کرآ ہے کے لئے روئے گا تو بھی وفات کا جوغم ہماری جانوں پر ہوا ہے وہ کم نہ ہوگا یا محمصلی اللہ علیہ وسلم حضوررب العالمين كےسامنے ہم كواس طرح نہ چھوڑ دينا جس طرح يہاں چھوڑ ديا جب

ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ ہے باہر آئے تو جوسحا بیرام نیم بمل کی طرح زمین برتڑ پ رہے تھے اور ابھی تک یہی امید تھی کہ آپ سوتے ہیں شاید آپ بیاری کے سبب تھکے ہوئے ہیں مگر جب ابو بکر حجرہ ہے باہر آئے سب کے سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه کو گھیر کر کھڑے ہوئے اور بیہ کہا کہ یا صاحب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اقبض رسول الله اے صحابی رسول اللہ کے کیا جناب رسول اللہ کی وفات ہوئی حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس پر چھوڑ گئے یا صاحب رسول اللہ! یغلل رسول اللہ اے صحابی رسول اللہ کے کیا آپ کوشسل دیا جائے گا اے صحابی رسول اللہ کے کیا آپ کی نماز بھی پڑھی جائے گی آپ سب کے امام تھے آ ہے کا امام کون ہوگا اے صحابی رسول اللہ کے کیا آ ہے کوز مین میں دفن كياجائے گاحضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه نے فرمايا كىل مىن عىليھا فىان ويسقى وجمه ربك ذوالبجلال والاكوام ''حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه نے فرمایا كه بیشک حضورصلی الله علیه وسلم و فات یا گئے مگر حضورصلی الله علیه وسلم کا خدا زند ہ موجود ہے تم صبر کرواور یا دالہٰی میں عمر بسر کرو جب حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کونسل دینے لگے تو سوائے اہل بیت کے سب کو حجرہ شریف سے باہر کردیا آپ کی وصیت کے موافق اہل بیت نے عسل دیا انصار نے مکان کے باہرغل مچایا کہ اے اہل بیت کیا ابھی ہے اس چا ندکوہم سے چھیالیاایک نظر آخری تو ہم کوبھی دکھا دوحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ کوئی بات حضورصلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی نہھی جواور نبیوں میں ہوتی ہےحضورصلی اللہ علیہ وسلم میں سوائے مثک کی خوشبو کے اور کچھ نہ تھاغسل کے وقت اہل بیت میں اختلاف ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کالباس اتار کرغنسل دیا جائے یا مع لباس کے غسل دوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے غسل سے فارغ ہوکرآ پے کو کفن دیا اور جناز ہ کونماز کے واسطے حجرہ سے باہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر رکھا کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہا ہے مرادضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے نماز کے لئے باہرآئے ہیںتم بھی نماز پڑھلوحضرت عمرآپ صلی الله علیہ وسلم کوزندہ حیات جانتے تھے یہ سمجھے کہ حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم لوگوں کونماز پڑھانے مسجد میں آئے ہیں بیہ خیال کر کے جب حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے قریب آئے اور جنازہ مبارک پرنظر پڑی بیساختہ ہےاختیار روئے

اورعرض کیا کہ یا نبی اللہ آپ منبر تیار ہونے سے پہلے ایک تھجور کی لکڑی ہے کمر لگا کرخطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر بنکر آیا تو آپ نے اس لکڑی کوچھوڑا وہ لکڑی آپ کے فراق میں تڑپ رہی ہے آپ تشریف لا کراپنی امت کو چیکا کریں انہیں بھی پچھسلی وے جائیں وہ لکڑی ہی اچھی تھی جسے حضور کا ہاتھ میسر ہوا بیساری امت آپ کے فراق میں بے چین ہے مگر کہیں آپ کا ہاتھ نہیں یاتی یا نبی اللہ نوح نے ہزار برس میں جالیس مسلمان کئے جناب نے تھوڑے دنوں میں لا کھوں مسلمان کئے یا نبی اللّٰد آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا خدا کے نزدیک وہ مرتبہ ہے کہ جب تک آپ پر کوئی ایمان نہ لائیگا خدا پر ایمان لا نا اس کا قبول نہ ہوگا حیات مبارک میں فرما گئے تھے کہ میرے جنازے کو الگ رکھ کر ہٹ جانا اول میرے جنازہ کی نماز حضرت جرئیل علیہ السلام ملائک کی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے پھر میکائیل علیہ السلام پھر اسرافیل علیہ السلام پھر ملک الموت جماعتیں فرشتوں کو ساتھ لے کرنماز پڑھیں گے پھرمیرے اہل بیت کے مرد پھرعورتیں ثم المہاجرین پھر مہاجرین اور انصار'جب آپ کے جنازہ کی نماز اہل بیت پڑھ چکے اور انصار ومہاجرین نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو جیران ہوکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہا ہے علی (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ بمنہیں جانتے کہ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے جناز ہ کی نماز کیسے پڑھیں تم الله کے واسطے ہمیں بتلاؤ کہ ہم کیا پڑھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہویا اللہ اپنی ساری رحمتیں اینے نبی پر نازل کردے یا اللہ تیرے نبی نے تیرے احکام سب پہنچادئے الی تیرے نبی نے سب طرح ہماری دینی خدمت کی ہم ہے نبی کی کچھ خدمت نہ ہوئی انصار نے اس قتم کی دعا پڑھ کرنماز کوختم کیا جب لوگ نماز ہے فارغ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اورفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اورشقر ان حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کو قبر میں اتار نے کے لئے قبر میں اترے انصار نے روکرعرض کیا کہ اہل بیت کیا اس آخری خدمت میں ہارا حصہ ہیں حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے حضرت اوس انصاري رضى الله تعالى عنه كوجهي قبر ميں اتارليا ہاتھوں ہاتھ حضورصلى الله عليه وسلم کوقبر میں اتارا سات کچی اینٹوں سے قبر کا پٹاؤ کیا جو جا در آپ زندگی میں اوڑھا کرتے تھےاور بعدوفات کے دفن ہے پہلے وہی اوڑ ھے ہوئے تھے شقر ان غلام نے وہ

جا در قبر میں آپ گواوڑ ھا کریہ کہا کہ اب آپ سے بہتر کون آئے گا جو آپ کے کپڑے اپنے استعال میں لائے پھراپنے ہاتھ ہے مٹی قبر میں بھری بلال رضی اللہ تعالی عنہ یانی کی مشک لئے کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مشک سے یانی حچھڑ کتے تھے اور آئکھوں ہے آنسوؤں تلکی جاری تھی دونوں مل کرقبر پر گرتی تھیں خدا کی قدرت ہے جن کی وعاے ایک ایک ہفتہ آسان سے برابر پانی برسا آج ان کی قبر پرایک چھوٹی مشک یانی ڈالا جا تااور قبر کی سوکھی مٹی کور کیا جاتا ہے جواپنے قدموں ہے ساتوں آسان طے کر گئے آج ان کے جناز ہ مبارک کوقبر کی سات بچی اینٹوں نے چھیالیا، جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک ہونے والوں سے فارغ ہوکہ چلے سامنے سے بی بی فاطمہ ز ہرا رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها آتی ہوئی نظر آئیں،حضور صلی الله علیہ وسلم کے دفن میں شریک ہونے والوں سے یو چھا کہلوگوتم کہاں ہے آتے ہوشاید کسی کو دفن کر کے واپس آتے ہو اے لوگو کیا سیدالا ولین والآخرین صلی الله علیه وسلم کو دفن کر آئے کس کلیجہ ہے تم نے رسول کتھ صلی الله علیہ وسلم برمٹی ڈالی تم کس طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کر چلے آئے بیہ کلمه سن کرلوگوں کی حالت بہت غیر ہوئی پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاحضور صلی اللہ عليه وسلم كى قبريرآ كيل اورروروكركها "يا ابتاه الى جبرئيل ننعاه "ياحفرت اب اگر جبرئیل علیہ االسلام آئیں تو ہم ان ہے کہیں گئم کے ڈھونڈ ھتے ہوتم کے تلاش کرتے ہو۔ جبرئیل علیہ السلام تم کس کے پاس آئے ہوتم جس کے پاس آئے ہووہ وفات فر ما گئے وہ یہاں ہے تشریف لے گئے پھر قبر کی مٹی اٹھا کر سونکھی اور فر مایا جس نے بیمٹی سونگھ لی اسے مثل وعنر کے سونگھنے کی ضرورت نہ رہے گی''صبت عملی مصائب لو انها صبت على الايام صرن لياليامير اوپروه عم كا بهار كراب كما كريم روش یرگر جائے تو مارےغم کے دن ،رات ہو جائے یا اللہ میری روح کوحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملا دے کل چیر مہینے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بعد زندہ رہیں مگراس عرصہ میں مبھی آپ کے چہرے پر ہنسی نہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کاغم فاطمه رضی الله تعالی عنها کے جگر کے یار ہواتھا کچھ مہینے زندہ رہ کرآپ کی وفات ہوئی حضرت انس رضی الله تعالی عنه حضور صلی الله علیه وسلم کی نجهیز و تکفین ہے فارغ ہوکر

طاقت نه رکھتے تھے رات ہی کوسوار ہوکر مدینہ کی جانب منزل بمنزل چل کر مدینہ کے قریب پہنچے جب مدینہ تین میل رہ گیا آ دھی رات کے بعد جنگل ہے آ واز آئی وامحمداہ قد فارق الدنیا اے محمرتم نے دنیا کو جھوڑ امعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکارا اے اندھیری رات میں غل مجانے والے تو کون ہے کہا میں عمار بن یاسر صحابی ہوں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جاتے ہو،عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کی خبر لے کرمعاذ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے پاس یمن جا تا ہوں جب معاذ نے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی و فات کی خبر سنی روئے اور بیہ کہا کہا ہے عمار رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ اگر آپ چلے گئے تو بیہ بناؤ بیوہ شریعت اور بیتیم صحابہ گوکس پر چھوڑ گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کے بعد کیا حال ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی الیم حالت ہے کہ جیسے اجنبی جنگل میں بکریوں کو چھوڑ کر بکری والا جائے اور بکریاں حیراں پھرسی سو ںجس طرح صحابہ پھرتے ہیں جب معاذیدینہ میں داخل ہوئے صبح کی اذان ہوئی جب اذان میں اشہدان محمار سول اللہ مؤذن نے کہا جماعت کی جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوکر گرے جب ہوش آیا تو صحابه رضی اللّٰد تعالیٰ عنهم نے حضرت معافرٌ ہے کہا کہ اے معاذ رضی اللّٰد تعالیٰ عنه جناب رسول التُدصلي التُدعليه وسلم مختجے سلام فر ما گئے ہیں حضرت معاد ٌ حضورصلی التُدعلیه وسلم کا سلام من کر'' فداک روحی وعلیک السلام کہتے ہوئے بے ہوش ہوئے قریب تھا کہ معاذ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل جائے بہت درر کے بعد جب ہوش آیا تب معاذ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاٹھ کرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر گئے ۔روتے روتے مزارکوآ نسوؤں سے ترکیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موذن کی بیرحالت تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں بیر کہتے بھرتے تھے کہ لوگوتم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دویا مجھے آپ کا پية بتادومدينه ميں اندهيرا ہوا بلال رضي الله تعالیٰ عنه مدينه چھوڑ کر ملک شام شهرحلب ميں چلے گئے ایک سال بعدخواب دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تونے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ اکیا تیرا دل ہم سے ملنے کو نہیں جا ہتا خواب سے لبیک سیدی آئے آتا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اس

وقت رات ہی کواؤنٹنی برسوار ہو کرمدیندروانہ ہوئے رات دن برابر چل کرمدینہ میں داخل ہوئے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا بلال کا یہ مجھنا کہ حضورصلی الله علیه وسلم پھرزندہ ہوئے بلال رضی الله تعالیٰ عنه اسی تصور میں حضورصلی الله علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے پہلے جناب کومسجد نبوی میں دیکھا جب وہاں نہ ملے تب حجروں میں ڈھونڈ اجب وہاں بھی نظر نہ آئے تب مزار پر چلے روکرعرض کیا یارسول اللہ صلی الله علیه وسلم صلب سے غلام کو بیہ کہہ کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ اور جب بلال ارضی الله تعالی عنیزیارت کے لئے حاضر ہوا تب حضور صلی الله علیہ وسلم پردہ میں چھیگئے جگہ جگہ بلال رضى الله تنالى عنه بي كوتلاش كرتا وهوندها بهرتا عيمركهين حضور صلى الله عليه وسلم کونہیں یا تا یہ کہہ کر ۔ بے ہوش ہو کر قبر مبارک کے پاس گرے بہت دریمیں جب بلال رضی الله تعالی عنه کو ، وش آیا لوگ قبر میارک کے پاس سے اٹھا کر باہر لائے ، اس عرصہ میں بلال رضی الله تعالی عند کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج بلال رسول الله صلی الله عليه وسلم كے موذن آئے ہيں۔سب نے مل كر بلال رضى الله تعالى عندے درخواست کی کہاللہ کے لئے ایک دفعہ اذان سنا دو جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے بلال رضی الله تعالی عندنے کہا کہ واللہ بیات میری طاقت سے باہر ہے کیونکہ جب میں حضور صلى الله عليه وسلم كى حيات مين إذ ان كها كرتاتها توجس وقت اشهدان محمدار سول المك كهتارسول الله صلى الله عليه وسلم كوسامنية تكھوں كے ديكھ ليتا تھااب بتاؤ كه كے و کیھوں گا مجھےاس خدمت ہے معاف رکھو ہر چندلوگوں نے اصرار کیا مگر بلال رضی اللّٰہ تعالی عند نے انکار کیا۔ بعض صحابیوں کی بیرائے ہوئی کہ بلال رضی اللہ تعالی عند کی کا کہنا نہ ما نیں گےتم کسی کوحضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کرانہیں بلالواگروہ آن کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو ضرور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذ ان کہیں گے کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیت ے بلال رضی الله تعالی عنه کوعشق ہان کا کہنا ہرگز ہرگز ردنه کریں گے بیان کرایک شخص حضرت حسن رضى الله تعالى عنه اورحسين رضى الله تعالى عنه كوبلا كرلاياان سے اذان کہلوانے کی فرمائش کی ۔حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا

ہاتھ بکڑ کرفر مایا کہاہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنه آج ہمیں بھی وہی اذ ان سنادو جوحضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو سناتے تھے حضرت بلال رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ نے امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا کہتم میرے نبی کے کلیج کے ٹکڑے ہونبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو جوتم کہو گے میں منظور کروں گا تمہارے دل کورنجیدہ نہ کروں گا تمهارارنج دیناحضورصلی الله علیه وسلم کومزار میں رنج پہنچانا ہے عرض کیا کہاہے حسین (ضی الله تعالیٰ عن مجھے لے چلو جہاں تم کہو گے وہاں اذان کہہ دوں گا حضرت حسین نے بلال رضی الله تعالی عنه کا ہاتھ بکڑ کرمسجد کی حجبت پر کھڑا کیا بلال رضی الله تعالیٰ عنه نے اذان شروع كى اللَّدا كبرمدينه ميں بيروقت عجيب غم اورصد مه كا تھاحضورصكى اللَّه عليه وسلم كوو فات فرمائے قریب زمانہ ہوا ادھر بلال موذن آپ کوخواب میں زندہ دیکھ کر ملنے کے لئے مدینه منوره آئے جب آپ کونہ پایا تو روتے روتے جان دینے کے لئے تیار ہوئے آج مہینوں کے بعداذ ان شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا ساں بندھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ واز سن کر مدینہ کے بازار گلی کو چوں ہے لوگ آ ن کرمسجد میں جمع ہوئے ہرایک شخص گھر سے نکل آیا پر دہ والی عورتیں پر دہ سے باہر آئیں اینے بچوں کو ساتھ لائیں جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشھد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا ہزار ہا چینیں ایک دم نکلیں اس وقت رو نے کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھاعور تیں روتی ہیں نتھے نتھے بجے اپنی ماؤں سے یو چھتے ہیں کہتم ہمیں یہ بتاؤ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي آ محية مكراب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه ميس كب آئیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشھد ان محمار سول اللہ زکالا اور جناب رسول التدصلي التدعليه وسلم كوآ تكھوں ہے نہ ويكھاحضور صلى التدعليه وسلم كے فراق ميں بے ہوش ہوکر گرے بہت در کے بعد اٹھ کرروتے ہوئے ملک شام واپس آ گئے جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر چکے سب سے پیچھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور قبر میں کفن ہٹا کر دیکھا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں میں حرکت یائی کان لگا کر سناتو یارب امتی امتی کا کلمہ جاری تھا سجان اللّٰدامت ہے کیاعشق تھا کہ قبر میں تشریف لے جانے کے بعد بھی امت کی یا دگاری جاری ہے

تی تی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے وفت میں نے آپ کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ سانس باقی ہے یانہیں سالہا سال تک میرے ہاتھوں میں خوشبوبی رہی ہروقت ہاتھ سے مشک کی خوشبوآتی تھی حضرت علی کرم اللّٰدوجہد کا ذہن حافظ حضور صلی الله عليه وسلم كي وفات كے بعد بہت زيادہ ہوا تھاكسى نے كہا كہاس كى كيا وجہ ہے فرمايا حضور صلی الله علیہ وسلم کی عنسل دینے کے بعد جناب کی بلکوں میں ایک قطرہ یانی کا رہ گیاتھا وہ قطرہ میں نے اپنی زبان سے اٹھا کر پی لیا اس دن سے خدانے مجھے حافظہ عطا کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے مٹی ڈال کر ہے معاً ہی اپنے دلوں کی حالت بدلی ہوئی دیکھی ۔راز: پیضروری بات ہے کہ جب آفتاب غروب ہوگا دنیا میں اندھیرا پیدا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے آفتاب تنصے مدفون ہونے کے بعدروحانی عالم میں کسی قدراندھیراضرورمعلوم ہوااور ہونا چاہئے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہے کا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بیرحال تھا کہ کوئی عم ان کے نزد یک اس عم سے زیادہ نہ تھا۔ان میں سے اگر کسی کا بیٹا مرجا تا تولوگ یہ کہ کراس کی تعریف دیتے کہ کیا بیصد مہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے بھی زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا لفظ سنتے ہی حقیقی فرزند کاغم لاشے ہوجا تا تھا (انالله وانا اليه راجعون)

# ربيج الاولآپ صلى الله عليه وسلم كى ولا دت اور وصال كامهينه

اس مہینہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت ہوئی ،اوراسی مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ جمہورا ہل علم کے نزدیک بیہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ رہنچ الا ول کا مہینہ اور پیرکا دن تھا۔لیکن آپ کی تاریخ ولا دت اور وفات کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اور اس میں کئی قول ہیں ،اگر چہ مشہور روایت ۱۲/ تاریخ ہی کی ہے لیکن بعض حضرات نے دلائل کے ساتھ دوسری تاریخوں کوتر جیح دی ہے۔ مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اس پراتفاق ہے کہ ولا دت با سعادت ما وربیج الا ول میں دوشنبہ (پیر) کے دن ہوئی ،

کیکن تاریخ کی تعیین میں حیارا قوال مشہور ہیں ، دوسری ، آٹھویں ، دسویں ، بار ہویں ۔ حافظ مغلطائی نے دوسری تاریخ کواختیار فرما کر دوسرے اقوال کر مرجوح قرار دیاہے، مگرمشہور قول بار ہویں تاریخ کا ہے۔ یہاں تک ابن البز ارنے اس پراجماع نقل کر دیا اوراسی کوکامل ابن اثیر میں اختیار کیا گیا ہے اور محمود پاشامالکی مصری نے جونویں تا یخ کو بذرابعہ حسابات اختیار کیا ہے یہ جمہور کے خلاف بے سندقول ہے اور حسابات پر بوجہ اختلاف مطالع ابیااعتا دنہیں ہوسکتا ہے جمہور کی مخالفت اس کی بناء پر کی جائے ( حاشیہ سیرت خاتم الانبیاء ص ۲۰) اور تاریخ و فات کے متعلق فر ماتے ہیں: تاریخ و فات میں مشہور ہے كة ١١/ربيع الاول كوواقع ہوئى اوريہى جمہورمؤرخين لکھتے چلے آئے ہیں لیکن حساب سے سی طرح بیرتاریخ و فات نہیں ہوسکتی کیونکہ بیجھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ و فات دوشنبہ کو ہوئی اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج ۹/ ذی الحجہ بروز جمعہ کو ہوا،ان دونوں باتوں کے ملانے ہے۔ ۱۲/رہیج الاول بروز دوشنہ بہیں پڑتی ۔اس لئے حافظ ابن حجرنے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعداس کو تیجے قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات دوسری رہیج الاول ہے۔ کتابت کی ملطی سے کا کا ۱۱ دور فی عبارت میں "ثانی شهر ربیع الاول" کا شانبی عشر ربیع الاول "بن گیا حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کورجے دی ہے۔واللہ اعلم ( حاشیہ سیرت خاتم الانبیاء ص۱۳۴) مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ جمہور کے نز دیک ولا دت اور وفات کامہینہ رہے الاول اور پیر کا دن ہے۔

## تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف کی وجہ

یہاں بیروال بیراہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وصال مبارک کی تاریخوں میں بیا ختلاف کیوں بیراہوا، جبکہ صحابۂ کرام ،محدثین عظام اور فقہاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہرادا کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا ہے ،اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو حافظ بھی عجیب وغریب طرح کے عطافر مائے تھے ،لہذا یہ کہنا بھی مشکل ہے کہان حضرات کے حافظ کی کمزوری کی وجہ سے بیا ختلاف بیرا ہوا۔ بات مشکل ہے کہان حضرات کے حافظ کی کمزوری کی وجہ سے بیا ختلاف بیدا ہوا۔ بات کے اصل بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات سے متعین طور پر

امت کے لئے کوئی خاص (اجماع می غی یا خوشی کا) علم وابسة نہیں تھا، اس لئے اس کی جت کی حفاظت کا منجا نب اللہ کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت می حکمتیں وابسة تھیں ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، تا بعین و تبع تا بعین رحم ہم اللہ کے دور میں تاریخ ولا دت اور تاریخ و فات کے حوالہ کوئی اجماع کی حکم یا عمل وابستہ ہوتا (جیسا کہ آج کل عید میلا النبی کے نام ہے جشن کا اہتمام ہوتا ہے) تو یہا ختالا ف موجود نہ ہوتا ، جیسا کہ آج کے ہر کونے میں ادنی درجہ کے سلمان کو بھی یہ بات معلوم ہے عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ میں اور عید الفی ذکی الحجہ کی دس تاریخ میں ہوتی معلوم ہے عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ میں اور عید الفی جا تیں ۔ کیونکہ عید الفطر اور عید الفی کا متعینہ تاریخ وں میں انجام دیا جا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے متو اتر طریقہ پر چلا آر ہا ہے ، اگر ۱۲ / رئیج الا ول کوا کی اجماعی تیسری عید کا بھی و جو د ہوتا تو یقینا اس کا شوت بھی عید الفطر اور عید الفی کی طرح ہوتا ۔ پس اس سے واضح ہوا کہ شریعت مطرہ ہی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولا دت وفات کے ساتھ کوئی اجماعی مطہرہ کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولا دت وفات کے ساتھ کوئی اجماعی مطروب میں وابستہ نہیں۔

#### ولا دت اوروصال کے ایک ہی مہینہ میں جمع ہونے کی حکمت

یکی وجہ ہے کہ ولا دت اور وصال کے ایک مہینہ کے اندر جمع ہونے میں بزرگانِ
دین نے ایک حکمت یہ بیان فر مائی ہے کہ کوئی شخص اس مہینے میں آپ کی ولا دت کہ وجہ
سے نہ تو ''یوم العید' (خوشی کا دن) منائے اور نہ 'یوم الحزن' (غم کا دن) کیونکہ اگر کوئی
اس کو یوم العید بنانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خیال اس خوشی میں رکا وٹ
موگا۔ اور اگر کوئی یوم الحزن منانا چاہے تو ولا دت شریفہ کا خیال اور رنج وقم میں رکا وٹ
موگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت اور وفات سے زیادہ کوئی واقعہ سرور (خوشی)
اور حزن (رنج وقم) کائیس۔

(ماخوذ از ' خطباتِ عَكِيم الامت حضرت تهانوي رحمه الله ' مواعظِ ميلا دالنبي وعظ ' النوّ رُ ')

## عيدِميلا دُالنبي صلى الله عليه وسلم كي شرعي حيثيت

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منا ناعید میلا دالنبی کہلا آ ہے عید بیہاں خوشی کے معنی میں ہے جیسے کوئی دوست دیر سے ملے قو مبلغة کہتے ہیں کہلوآج عید ہوگئی ۔عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عید اسی معنی میں ہے عید کی حقیقت شرعی اس میں مراز نہیں ہوتی ۔جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے کسی خوشی کوعید بنا نا اسے اجتماعی شکل میں منا نا ہے۔ولا دت النبی کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔

آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی پیدائش کی خوشی کواجتماعی طور پرمنا نا ایک ایساعمل ہے جس کا سبب باعث اور محرکات سب عہد صحابہ میں بھی موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہیں جو آج سامنے آیا ہو۔ وہ تمام محرکات و دواعی جن پر آج عمل کی بناء رکھی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے بھی اس موقع پراجتماعی خوشی کی ہوآ خرکیوں؟ اور نہ ہی بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت حضرت سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہا حضرت امامہ رضی الله عنہ حضرت الله عنہ حضرت الله عنہ احضرت امامہ رضی الله عنہ احضرت امامہ رضی الله عنہ والد اور نا ناکا یوم ولا دت منایا ہواس کا آپ کو بھی ثبوت نہ ملے گا آخراس کی وجہ کیا ہوسکتی ہے۔ کیا آپ نے اس پر بھی غور کیا۔

ولا دت اور وفات کا تعلق ذاتیات ہے ہے۔ نکاح اور اولا دکاموضوع بھی انسان کی ذات ہوتی ہے۔ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ مکینہ ذات میں نہیں آئینہ رسالت میں دیکھتے تھے۔ آپ کی ولا دت کی خوشی ہی اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ور نہ محض ولا دت کی خوشی تو ابولہ ب کو بھی تھی جس نے آپ کی ولا دت کی خبر سنتے ہی خبر دینے والی باندی آزاد کر دی تھی۔

ولادت کوذات کے اعتبار ہے دیکھیں تو خوشی کا انداز جذباتی ہوگا۔رسالت کے اعتبار ہے دیکھیں تو ہمیتن اطاعت غالب ہوگی۔مجال ہے اس کی خوشی کسی ایسے طور پر ہو جس کی تعلیم اللہ رب العربی الدر سے اوراس کے رسول برحق نے خود نہ دی ہو۔صحابہ رضی اللہ عنہم

نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بڑے خلوص اور بڑی ذمہ داری سے پڑھا تھا۔ وہ اس ماحول کو قائم رکھنا جسے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تر تیب دیا اور سنورا اپنے ہرجذباتی عمل اور جذباتی نعرے سے فائق اور مقدم سمجھتے تھے۔ چھینک بھی آئے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایسے موقع پرخور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔

مطلق محبت جذبات اوران کا اظہار جا ہتی ہے اور جس محبت کے پیچھے کوئی روشن سبب کا رفر ماہواس محبت کے داعی محبوب کی عقیدت اور اطاعت میں گھلے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھڑ کئے بھی نہیں پاتے مگر ریہ کہ قربان ہوجاتے ہیں۔

> ے مرغ سحر عشق ز پروانہ بآموز کآل سوختہ راجال شد وآواز نیامہ

آج بھی جس دل ود ماغ پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جلوہ بیرا ہوگی وہ آپ
کی ولا دت کی خوشی کو ذاتیات کے پہلو سے نہ دیکھے گا۔ آئینہ رسالت میں دیکھے دیکھے
اپنی زندگی کے ہرقدم کو آپ کی سنت اور سیرت کے ڈھانچ میں ڈھالنے کی کوشش
کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے اسی جذبہ محبت سے سرشار تھے۔اس لیے انہوں
نے بھی آپ سے مطلق محبت کے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا۔

## آپ کی ولادت کی اجتماعی خوشی کرنا کب سے شروع ہوا

صحابۂ کرام رضی اللہ علیہ وران کے بعد دوقر ن یہ وہ زمانے ہیں جن کے خیر ہونے کی خبر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ۔ ان قرونِ ثلثہ مشہو دلہا بالخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اجتماعی طور پرنہ کی گئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھاس وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھاس وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کو آپ کے بوم بیدائش پرمبارک بادنہ کہی تھی نہ ہی آپ کے سامنے آپ کے بوم بیدائش کا بھی تذکرہ کیا تھا۔

آپ کی تاریخ بیدائش میں تو کچھاختلاف ہے لیکن یوم ولا دت (سوموار) میں کوئی اختلاف نہیں ۔اللّٰہ تعالیٰ نے غالبًا اسی حکمت سے کہ آپ کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ دے سوموار کو ہی پہلی وحی فر مائی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارحرامیں تھے جب پہلی وحی آئی اور وہ سوموار کا دن تھا۔اب اس دن کوایک یا دیے نہیں دویا دوں نے گھیر لیا ہایں اس دن کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی شرعی حیثیت دنوں میں سے صرف جمعہ کو حاصل ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس دن کا روز ہ رکھا مگر بھی صحابہ رضی الله عنہم کواس کی تعلیم نہ دی نہ بھی اجتماعی طور پراہے منانے کا حکم دیا۔ صحابہ رضی الله عنہم نے آپ سے من کراہے اپنے ہاں رائج نہ کیا نہ کسی امام اور مجتہد نے اس دن کے روز ہے کواجتماعی صورت دی ہے۔

حضرت ابوقیا دہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے سوموار کے دن روزہ مرکھنے کا پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا:۔

ذاك يو م ولدت فيه ويو م بعثت اوانزل على فيه .

ترجمہ:۔اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن میری بعثت ہوئی یا فر مایا سوموار کے دن ہی مجھ ریر (پہلی )وحی اُتری۔ (صحح مسلم جاس ۳۱۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پوچھنے پرار شاد فر مائی ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس یوم ولا دت پر نہ کسی عمل کا حکم دیا نہ روز ہے کا۔ اللہ رب العزت نے اس دن آپ پر وحی کا آغاز فر مایا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولا دت کی خوشی میں سوموار کا روز ہ رکھ سکے۔ جب وہ ایسا کرے گا آپ کی بعثت کا تصور خواہ مخواہ اس پر محیط ہوگا اور دونوں کے ملنے سے بات یہاں پر آئے گی کہ سلمانوں کے لیے آپ کی ولا دت کی خوشی بھی رسالت کے باعث ہے۔ نہ وہ خوشی جو آپ کی پیدائش پر ابولہب نے کی تھی۔

الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بعثت کوا حسان فر مایا ہے اس بعثت سے چالیس سال پہلے آپ کی ولا دت ہو چکی تھی مگراس ولا دت پر بہا راس وقت آئی جب الله تعالیٰ نے بطور رسول آپ کی بعثت فر مائی اور آپ الله تعالیٰ کے نمائید کے تھم رسولا .
لقد من الله علی المؤ منین اذبعث فیھم رسولا .

آپ کی اس حیثیت کوسا منے رکھے بغیر جب آپ کی ولا دت کی خوشی منائی جائے گی تو اس میں مطلق محبت کا اظہار تو ہو سکے گاولا دت آئینہ رسالت میں نہ دیکھی جائے گ یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی کی برات نہیں اہلِ تقویئے کو ہی ہوتی ہے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی ولا دت باسعادت کی اجتماعی خوشی منا ناعہد سحابہ رضی الله عنہم اور اگلے دونوں قرنوں میں نہ تھالیکن یہ بات معلوم ہونی جا ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

سب سے پہلے ملک اربل مظفر ابوسعید ( ۱۳۰ ھ ) نے محفل میلا دقائم کی اوراس کے بدعت ہونے سے کسی مسلمان کوا نکارنہیں ہے ہر بلوی بھی اسے بدعت تسلیم کرتے ہیں۔ ہیں۔ گواس سے آ گے وہ اسے حسنہ کہہ کراپنے لیے معافی کی گنجائش ہیدا کر لیتے ہیں۔ محفل میلا دکامرکزی عمل قیام تعظیمی ہوتا ہے اس کے بارے میں مولا نامحود احمد رضوی بریادی مدیر ماہنانہ رضوان صراحت سے لکھتے ہیں:۔

لوگوں کی بیہ بات جاری ہوگئ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر سُنا ، فورُ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑ ہے ہو گئے بیہ قیام بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں یعنی بدعت حسنہ۔ (ماہنا۔ رضوان لا بورنوبر ۱۹۸۷ میں ۱۸۔۱۸)

محلاوہ بدعت بھی جس کی سرے ہے کوئی اصل نہ ہو بدعت حسنہ ہو عتی ہے۔اس پر آپ خود غور فر مائیں تا ہم مولا نامحمود احمد رضوی کی بیہ بات لاکت تحسین ہے کہ انہوں نے سیرت حلبیہ کی پیروی میں تسلیم کرلیا کہ بیہ قیام تعظیمی بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ' رہی یہ بات کہ ان کے نز دیک بیہ بدعتِ حسنہ ہے تو اس کے جواب میں ہم اس پراکتفا کریں گے کہ حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی رحمۃ اللّہ علیہ نے ہمیں کسی بدعتِ حسنہ کو بھی اپنانے کہ اجازت نہیں دی۔آپ فرماتے ہیں۔

بدعت کیااور حسن کیافقیر کسی بدعت میں حسن ہیں دیکھنا۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس سے یوری طرح بچنا جا ہے۔

قیام تعظیمی توایک طرف رہا آپ تو خود محفل میلا دکو بھی بیندنہیں کرتے اپنے مخدوم زادول کو لکھتے ہیں:۔

بنظرانصاف به بینند که فرضاً حضرت ایثاں دریں اوان در دنیا ہے بو دندوایں مجلس واجتماع منعقد ہے شد آیا بہایں راضی ہے شدندوایں اجتماع رامے پسندیدندیا نہ؟ یقین

THE RESIDENCE OF THE STREET OF

فقيرآ ںاست كه ہرگز ايں معنی را تجويز نه فرمودند بلكها نكار ہےنمودند \_

( دفترادَل کمتوب مس٣٤)

ترجمہ: انصاف ہے دیکھئے اور فرض کیجئے کہ اگر حضرت والا اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور ہیں ہوتے اور اس موجود ہوتے اور اس موجود ہوتے اور اس اختماع کو پیند کرتے مجھے یقین ہے آپ اسے ہرگز جائز نہ فر ماتے بلکہ اسے منکرات میں شار کرتے ۔

یہاں یہ بحث نہیں کہ حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں یا نہ؟ ہم یہاں صرف یہ بتلا نا چاہتے ہیں کہ آ باگر یہاں ہوتے تو ان محافل ومجالس کو قطعاً پند نہ کرتے ...... رہا یہ امر کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے بھی اس کی اجازت نہ دی تھی صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ مجھی آ ب کے لیے دائر ہ باندھ کریا صف بنا کر کھڑے نہ ہوتے ہیں۔ کھڑے نہ ہوتے تھے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم اسے نا پسند کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

لم يكن شخص احب اليهم من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم و كا نوا اذا رأوه لم يقو موا لما يعلمو ن من كراهيته لذلك .

ترجمہ: کوئی شخص صحابہ رضی اللّه عنہم کوآنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم سے زیادہ پیارانہ تھا اللّه علیہ وسلم سے زیادہ پیارانہ تھا الکین جب وہ آپ کود کیھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم اس قیام تعظیمی کونا پیند کرتے ہیں۔ (ترندی ۲۳ ص۱۰۰ مندامام احمد ۳۳ ص۱۵ مشکلوۃ ص۳۳) میکون ساقیام ہے جس سے صحابہ رضی اللّه عنہم رُکے رہتے تھے اور نظر رسالت سے اسے مکروہ جانتے تھے۔

- (۱) .....یه وه قیام ہے جوا تفاقی ہو کرحضور صلی الله علیه وسلم کہیں ادھر سے آنگلے اور بیاد ب سے اٹھ کھڑے ہول۔
- (۲).....حضور صلی الله علیه وسلم سامنے ہوں اور بیر قیام آپ کے سامنے ہو..... جب حضور صلی الله علیه وسلم اس قیام تعظیمی کو بھی مکروہ جانتے تھے جو آپ اگر کہیں وہ

قیام دیکھ لیتے جوآج بریلویوں میں رائج ہے تواس ہے آپ کس قدر پریشان ہوتے ہے آپ سوچیں۔

#### بریلوبوں کی شرمناک جسارت

ابنِ خلکان نے لکھا ہے کہ مرقبہ میلا دکا بانی ایک عیاش اور فاسق بادشاہ "اربل"
ہے جس نے معدد سے بعداس کوفروغ دیا۔ یا پھر چودھویں صدی کے ناعا قبت اندلیش ملال جنہوں نے ذاتی مفاداور منفعت کے لیے اس ناجائز رسم کے بے پناہ پشت پناہی کی۔ بلکہ مولا نامحم عمراح پھر وی بر بلوی نے تو اپنے ہفت روزہ" المقیاس" اشاعتی ۱۲/ اگست بلکہ مولا نامحم عمراح پھر وی بر بلوی نے تو اپنے ہفت روزہ" المقیاس" اشاعتی ۱۲/ اگست سے یہاں تک کھوا دیا کہ:

کیاعیدمیلا دی خوشی عیدالفطراور عیدالانتی سے کم ہے؟ نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑاخوشی کاموقع بارہ رہیج الاق ل ہے کیونکہ اسی دن کی ضبح صادق کے وقت ماہتاب ر بی سلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع ہوا تھالہذا ہمیں چاہیئے ۔ کہ ہم جس طرح عیدالفطراور عیدالانتی کے موقعہ پرسب بڑے چھوٹے عسل کر کے نئے کپڑے پہن کر تھے میدان یا جامع مسجد میں دورکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم بارہ رہیج الاق ل کوملِ جل کر بعداز طلوع آفاب دورکعت نماز عید میلا دالنبی پڑھیں اوراس کے بعد خطبہ سنیں۔ پھر مدید درود وسلام پیش دورکعت نمازعید میلا دالنبی پڑھیں اوراس کے بعد خطبہ سنیں۔ پھر مدید درود وسلام پیش

علماءِ کرام ہے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے یا شہر میں نما زعید میلا د کا انتظام کریں۔

مگرالحمد لله که بریلوی مکتبِ فکر کے مختاط علما ،کرام نے فورًا اس کا نوٹس لیااور نمازِ عید میلا دالنبی کواسلام میں اضافہ اور شریعتِ اسلامیہ کی تو بین کے مترادف قرار دیااور مختلف مکا تیب فکر کے تمام علما ، سے درخواست کی کہ وہ اس بیان کا نوٹس لیس تا کہ اسلام میں کسی قتم کا اضافہ نہ ہونے پائے۔ ملاحظہ ہوروز نامہ کو ہتان لا ہورا شاعتی ۳۰/اگست میں کسی قتم کا اضافہ نہ ہونے پائے۔ ملاحظہ ہوروز خمتہ المبارک جلد (۸) شار ۱۳۲

قارئين كرام!

بالفرض اگراس اختر اع اورا بیجاد پر بروقت گرفت نه کی جاتی تو آج نماز عید میلا دالنبی اسی طرح شروع موچکی موتی جس طرح متحده مهندوستان میں ۱۹۲۹ء میں جلوس شروع مواقعا مگریاک و مهند کے علاوہ اب بھی بیرسم کہیں نہیں یائی جاتی ۔ دیدہ باید۔

بہرحال ابہم ذیل میں مادِ رہیج الاوّل میں ہونے والے اہم واقعات اور حادثات مدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ملاحظہ ہوں۔ عشاید کہ اُتر جائے کسی دل میں کوئی بات



#### ماہ رہیج الا وّل واقعات وحادثات کے آئینہ میں

ر بيج الا وّل مطابق نمبرشار واقعات وحادثات ا ـ ولا دت باسعادت حضرت سيدالا نبياء صلى الله عليه وسلم الم العام الفيل ١/ ايريل اعده ، ٢\_ حضانت ورضاعت بذمه حضرت حليمه سعدية ٢ الرابيعام الفيل ٢٥/ ايريل ا ١٥٥ ء ٣- آفتاب رسالت كاطلوع وبشارت وحي المراب عام الفيل المروري والمرابيء الماتمبر الملهء ٢٠ تمبر ١٢٢ هء D\_1/A ۵\_قباء میں آنخضرت کی تشریف آوری D\_1/1 ۲۰ تمبر ۱۲۲ ء ۲ ـ تاسيس مسجد قباء ۲۳ تمبر ۲۲۳ ء D\_1 /11 ۷\_پہلی نماز جمعہ ویہلا خطبہ جمعۃ المبارک ١٢٣ تبر ١٢٢ء الملاه ٨ ـ مدينه منقره ميل حضور كامدر دمسعود اكتوبر ٢٢٢ ء D 1 /19 9 \_مسحد نبوی کی تاسیس ١٠ إذ ان كي با قاعده ابتداء اكتوبر ١٢٣ ء 0\_1 اا\_غزوه بینضیر متبر ۲۲۵ ء 0 0 ١٢ ـ حرمت شراب كاقطعي حكم متبر ۲۲۵ ء 200 رئيج الاوّل كره جولا كي ١٢٨٠ ، ١٣ تبليغي مكاتيب نبوي كاآغاز ا جون ١٣٢٠ ء ۱۴۔حیات اقدس کے آخری لحات الله م/جونعسد، ۵ا ـ خلافت حضرت ابو بكرصد لق ١١ ١١ ١١ ١٧\_ فتح دمثق ايريل ۱۳۵ د ء 0 10 مارچ وسلاء ۷۱\_وفات معاذ بن جبل <sup>®</sup> 011 ١٨\_ وفات حضرت زينب بنت جحشٌ ام المؤمنين فروري بهيدء 0 10 اكتوبر اهلاء 19\_وفات حضرت ابوسفيانٌ<sup>\*</sup> اس ه اگست ۲۵۲ء ۲۰ \_ و فات حضرت سلمان فارسی ا DTY جولا كى الالاير، ٢١ صلح حضرت حسنٌ وحضرت معاوييةٌ D 11 اريل ٢٢٩٠ ۲۲ و فات حضرت حسنٌ ابن على كرم الله وجهه D 19/1

| ****************               |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ريخ الأول اهمه مارج الحدي      | ٢٣ ـ وفات حضرت سعيد بن زيرٌ                         |
| ٣٠٠ و اكوبهم                   | ۲۴-وفات يزيد بن معاوية                              |
| سم کے ه جولائی ۱۲۳ء            | ۲۵ ـ و فات حضرت ابوسعید خدری ً                      |
| م کے م ک کوائے ،               | ٢٦_وفات قاضى شرتك **                                |
| مر الإيل انكيء                 | ٢٤_شهرواسط كى تغمير                                 |
| عوره فالحدء                    | ۲۸ ـ و فات قاضی مدینهٔ حضرت طلحه زبرتی              |
| الست الم                       | ۲۹_و فات حضرت عطاء بن بيار                          |
| منده جولائي ٢٦٤ء               | ٣٠_ جنگ موقان                                       |
| ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥                | اسله وفات حضرت عمروبن شعيب اسهمي                    |
| التراه السيرة                  | ۳۲_ جنگ نصیبن                                       |
| ماره جولائی که کیء             | ۳۳سـ و فات حضرت سلمه بن دینار ٌ                     |
| ١٢١ ٥ اكوبر ٢٨٤،               | ٣٣ يغمبرم حدالحرام، مكه معظمه                       |
| ٥ ١١٩ م اگست ١٩٥٩              | ۳۵_وفات حضرت امام ابودا ؤدطیالتیّ                   |
| الرامع هولائي هدي              | ٣٦_وفات حضرت امام احمد بن حنبل ً                    |
| وتمبرتكم،                      | ٣٧_وفات امام حسن عسكري ٌ                            |
| وتمبر يستاء                    | ٣٨_و فات امام قرطبيٌّ                               |
| سالم ه دمبرف اء                | ٣٩ وفات خطيب بغدادي صاحب التاريخ                    |
| ٢١/١٢م نومراع اء               | ۴۰۰ ـ و فات حضرت شيخ على جحوري ً                    |
| ريح الأول ١٨٨ ه مارج ١٩٥٥ وواء | ا الم-امام غزالی نے مدرسہ نظامیہ سے استعفیٰ د سے یا |
| مسره اكور سميء                 | ۴۲_و فات قطب بختیار کا کی″                          |
| ١١٠٠ ه مارچ ١٩٩١ ء             | ۳۳ _ و فات حضرت علا وَالدين صابر كليريٌ             |
| ۱۸/ ۲۵ مروری ۲۵/۱۸             | ۴۶۶ ـ و فات حضرت نظام الدين اوليًّا د بلي           |
| واعمرة ما عادها                | ۴۵ ـ وفات شخ عبدالحق محدّ ث د ہلوئ                  |
| الله اگستن ا                   | ٢٧ ـ و فات زيب النساء دختر عالمگيرٌ                 |
|                                |                                                     |

| متبرس ا                 | a liet   | ۷۷ ـ و فات حضرت شاه و لی الله محدث د ہلوگ         |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| دسمبر۱۸۵۲ء              | 01129    | ۴۸ _ و فات مؤمن د ہلوی                            |
| نومبر لا ۱۸۸ء           | ماسر     | ٩٧ _ و فات علامه عبدالحي فرنگي محانيٌّ            |
| جولا كى ١٩٣٠ء           | وساله    | ۵۰ _ و فات قاضی سلیمان منصور بوریٌ                |
| فروری ۱۹۴۵ء             | واسراه   | ۵۔آزادی کبنان                                     |
| ۲۲/نومبر۱۹۵۳ء           | DITZT/IN | ۵۲ ـ و فات علامه سیّد سلیمان ندویٌ مؤرخ اسلام     |
| اگست <del>(۱۹۲</del> ۰ء | DITA.    | ۵۳_آزادی نائجیریا                                 |
| اگست ۱۹۲۰ء              | DITA.    | ۵۴ ـ و فات اميرشر بعت سيدعطا الله شاه صاحب بخاريٌ |
| ١١/ اگست ١٩٢٢ء          | DITATIO  | ۵۵ وفات مولا ناعبدالقا در رائپورٽ                 |



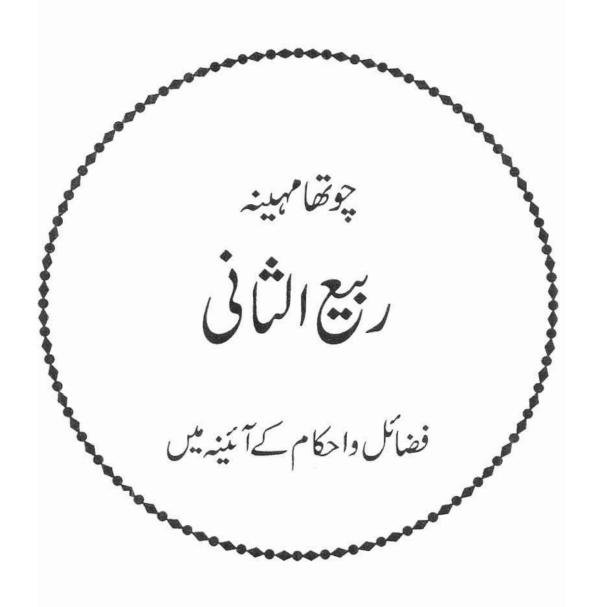

www.besturdubooks.wordpress.com

## چوتھامہینہ ماور سے الثانی

ر بیج الآخریار بیج الثانی اسلامی سال کا چوتھا قمری مہینہ ہے۔ عرب اس کو اکثر رہیج الآخر ہی کے نام سے یا دکرتے ہیں۔ بید کر ہے اور اس کے الآخر کے خ پرخصوصیت سے فتح ہے۔ اس کے لغوی معنی موسم بہار کی نشاق ٹانیہ کے ہیں۔

علامه علم الدین سخاوی کی کھتے ہیں کہ ' ھاندہ الربیع کا لاوّل لاقا متھم فیہ '' لیمی اس مہینہ کور ہیج الآخر کہنے کے اسباب بالکل وہی ہیں جواس سے پہلے مہینہ کور ہیج الاوّل کہنے کے تھے۔ مگر ہمارے نزدیک اس نشأ ہ ثانیہ سے مراد حضرت رسالت مآب سلی اللّه علیہ وسلم کی وہ ثانوی حالت یا کیفیت ہے۔ جس کا آغاز آنحضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے کمال اہتمام اور زبر دست آمادگی کے ساتھ تبلیغی دین ، کے عنوان سے فرمایا تھا۔

مؤرضین نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۹/رئیج الاقرال اہم یہ عام الفیل مطابق ۹/فروری مالا یہ کومبعوث ہوئے اوراسی تاریخ کوبا قاعدہ قرآنی وحی ہے آپ کو مشرف فر مایا گیا مگر مینز ول وحی کا پہلا اورا بتدائی موقعہ تھا جوا چا تک پیش آیا اس میں آپ کو یہ بیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس عظیم کام پر مامور ہوئے ہیں ۔اور آ کے چل کر آپ کو کیا کچھ کرنا ہے بلکہ صرف ابتدائی تعارف کر اکر آپ کو ایک مخضر عرصہ تک کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ تا کہ پہلی نوبت سے جو بے پناہ ہو جھ آپ کی طبیعت پر پڑا تھا اس کا کسی قدر الرکم ہوجائے اور آپ مکمل طور پر فرائضِ نبوت انجام دینے کے لیے دوبارہ تیار ہوجائیں۔

چنانچہاس مخضر وقفہ کے گزرجانے کے بعد جونہی آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو نزولِ وی کا دوسر ابہار فوائد شروع ہوگیا۔ سور ہ قلم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تبلیغ دین کا غلغلہ ہوا۔ آزاد مردول میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنه غلاموں میں حضرت زید بن حا رث رضی اللہ عنه عور توں میں حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا۔ مگریہ سار ابہار پر وراور حسن افز انقلاب اسی مبارک ماہ ''ماہ ربیع الآخر''ہی میں آیا۔

اسی وجہ سے اس کو بہار کا دوسرا دور'' رہنے الآخر'' قر اردیا گیا ہے۔گواس کے علاوہ اور بھی بہت ہے ماتھ اسی مہینہ میں اور بھی بہت سے واقعات اور ثواہدا لیے ہیں جن کا ظہور خصوصیت کے ساتھ اسی مہینہ میں ہوا ہے ۔ بطور نمونہ مُشتے ازخروار چندایک واقعات آپ آگے ملاحظ فر مانیکے انشاءاللہ تعالیٰ ۔

## ماهِ ربّع الثاني ميں

#### گیار ہویں شریف اوراس کا تاریخی پس منظر

سیدناشخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (۲۱ھ ہے) چھٹی صدی میں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے (اسلام کی پہلی پانچ صدیوں میں) حضرت سرکار بغداد کے نام ایصال ثواب کی بیرسم یا تقریب کہیں نہ تھی۔اب آپ کے بعد بیر کب جاری ہوئی۔اس کی تاریخی تحقیق نہا یت ضروری ہے۔ دسویں صدی کے مجد دحضرت ملاعلی قاریؓ (۱۰۱۴ھ)

گیارہویں صدی کے مجد دحضرت امام ربانی مجد دالف ثانی " (۱۰۳۵ می) پھر آپ کے معاصر حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۴۵ میں) اور خاتم المحد ثین حضرت شاہ عبدالعزیز ً محدث دہلوی (۱۲۳۹ میں سے کوئی بزرگ اس کا ذکر نہیں کرتا ۔۔۔۔۔اس سے پہنہ چلتا ہے کہ تیرہویں صدی کے نصف اوّل تک اہل السنتہ والجماعة میں گیارہویں کے نام سے کوئی دین تقریب یا ذہبی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔

ہندوستان سے باہرعراق (جہاں حضرت سر کار بغدادشخ عبدالقا در جیلانی "کا مزار ہے) اور مصروشام بلکہ ملائشیا اورانڈ و نیشیا تک کہیں میہ بات نہیں ملتی کہ سیجد یا مدرسہ یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب اس نام سے کی گئی ہوا گرکوئی وُوست اس پرکوئی متندحوالہ پیش کرد ہے تو ہم اس کے بہت ممنوں ہوں گے۔

#### بريلوى علماء كعوامي مغالط

قرآن وحدیث میں جہاں کہیں گیارہ کالفظ آجائے بریلوی علماء پکارا کھتے ہیں لیجئے گیارہویں ثابت ہوگئی۔ مولا نامحمرعمرا تجمروی قرآن کی اس آیت سے گیارہویں ثابت کرتے تھے جس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ الاسلام نے گیارہ ستاروں کوخواب میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مولا ناعبدالغفور ہزاری و المفجو ولیالِ عشر (قتم ہے فجر کی اور دس راتوں کی) سے گیارہ کا مجموعہ بناتے تھے۔

بریلوی عوام این ان اکابر کے ان دلائل پراب تک نازکرتے ہیں کہ دیکھا گیار ہویں قرآن کریم سے ثابت ہوئی یانہ؟ حالا نکہ وہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت حضرت سیّد شخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیدانہ ہوئے تھے۔نہ کی ان دنوں ان آیات پر گیار ہویں شریف کاعمل کیا تھا ۔۔۔۔ پھر جب بیحد بیث سے اپنا مسکلہ ثابت کرنے بیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ کے دس صحابہ رضی اللہ عنہ کو ملاکر گیار ہویں ثابت کرتے ہیں۔

گیارہ ہو ہی تو گیارہ کا نام نہیں نہ یہ گیارہ کے مجموعے کا نام ہے۔ گیارہ ہو ہی ایک تاریخ کا نام ہے۔ یہ گیارہ ہو ہی دنوں را توں یا گیارہ افراد کا نام نہیں۔ جس طرح دوسرا تیسرائچوتھا اور پانچواں ایک ایک فرد کا نام ہے۔ گیارہ ہو ہی یا گیارہ ایک عدد ہے اور وہ عدد ترتیبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوخواب میں گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا تھا۔ (ایک) گیارہ ستارے نے نہیں والم فحو ولیالِ عشر میں بھی دس را توں کا ذکر ہے دسویں ایک رات کا نہیں عشرہ مبشرہ بھی دس اصحاب متھا یک نہیں کہ اس کی وجہ سے چاند کی گیارہ تاریخ کو تبرک بنا دیا جائے۔

پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخریہ گیار ہویں جلی کہاں سے ہے اور ہندوستان میں انگریز کی آمدسے پہلے کیا بھی گیار ہویں کاعمل کسی جگہ ہوا تھا ۔۔۔۔۔ہم تو اس کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے ۔ مگرافسوس کہ ہمارے بریلوی دوستوں نے بھی اس سلسلہ میں ہماری کوئی مدنہیں کی اوراس باب میں کوئی متندحوالہ ہمیں نہیں دکھا سکے۔

ہندوستان میں محدثین دہلی (حضرت شاہ اساعیل شہیر ؓ) کے خلاف اُٹھنے والے پہلے بزرگ مولا نافضل رسول بدایونی ہیں۔ آپ اپنے ہم ذوق احباب و تلا مذہ کو جمع کر کے ایک مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ ان محدثین دہلی کے خلاف دل کی بھٹراس نکالا کرتے تھے اس کے لیے آپ کوروزانہ گیارہ روپے ملتے تھے مؤرخ اسلام جناب محمد یعقوب قادری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

اس بڑھتی ہوئی ہمت اور چڑھتے ہوئے ولولہ نے خیال پیدا کیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا تعلق اختیار کیا جائے جومعاش کی جانب سے فارغ البالی ہوآ خراس جنجو پر بار بالزادہ

. . ریاست گوالیار گھرے قصد سفر کیا: (اکمال التاریخ ۲۶ س۳۸) ایک اور جگه پر لکھتے ہیں:۔

حکام وقت نے قدر دانی اور مرتبہ شناسی کے دست طلب بڑھانا شروع کردیئے اور آپ کی خدمات کوسر کاری کاموں کی انجام دہی کے لیے مانگنا چاہا۔(ایضا۔ج۔۲ص۵۱)

اس وقت اس ہے ہمیں بحث نہیں کہ وہ سر کاری کام کیا تھا؟اس وقت ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہاں کے نواب محی الدولہ نے ان کی راہ معاش قائم کرادی جناب یعقوب قادری صاحب آپ کی سرکاری خدمات کی یہ شخواہ بیان کرتے تھے۔

اس وقت سے بیرو پیداب تک گیارہ روپے روز انہ کے حساب سے ریاست فرخ نہا دہے برابر جاری ہے جس کی تعداد سر کاری سکہ سے دوسوساٹھ روپے ماہوار کے قریب ہوئی۔ایشا

یگیارہ روپے روانہ صرف مولا نافضل رسول بدایونی (۱۳۳۱ھ) کے ہاں ہی متبرک نہ تھے مولا نا احدرضا خاں بھی گیارہ روپے کے اس تبرک کے قائل تھے۔ آپ نے جب مولا نا کچھوچھوی کواپنے ہاں افتاء کے لئے بُلا یا تو آپ نے اسی رقم سے نیک فال لی مولا نا کچھوچھوی مولا نا احدرضا خال کے بارے میں لکھتے ہیں:

مجھے کارِ افتاء پر لگانے سے پہلے خود گیارہ روپے کی شیرینی منگائی
اپنے پلنگ پر مجھے بٹھا کر۔ (رسالہ ضائے جرم ۸۳ ماہ اوّل سے ۱۵)
اپنے پلنگ پر کیوں بٹھا یا؟ یہاس لیے کہ مولا نا احمد رضا خال کو بھی تو نو اب رامپور
نے اپنے خاص پلنگ پر بٹھا یا تھا۔ رامپور کے نو اب کلب علی خال شیعہ حلقوں میں اس
پہلو سے بہت معروف تھے۔

انہیں ایک ایسے طالب علم سے ملنے کا اشتیاق ہواجس نے چودہ سال کی عمر میں در سیات سے فراغت حاصل کر لی ہو۔ جن حضرت (مولانا احمد رضاخاں) نواب صاحب کے پاس پہنچتے تو انہوں نے خاص پلنگ پر بٹھا یا اور بہت لطف وکرم سے باتیں کرتے رہے۔
(المیز ان امام احمد رضا نمبر سے)

ہم یہاں صرف گیارہ روپے کے متبرک روزینہ کی بات کررہے ہیں کہ مولانافضل رسول بدایونی کوسر کارہے یہ جوتنو اہلتی تھی مولانا احمد رضاخاں نے بھی اس عدد متبرک کو یا در کھا۔اب ان گیارہ و پول سے جوجلس ہوتی تھی اس کا نام گیارہ ویں کی مجلس ہوگیا ہندوستان میں میگیارہ ویں شریف کی تاریخ ہے۔

#### گیار ہویں کے بارے میں ایک اچھافیصلہ

کیا ہم اس مقام پر پوچھ سکتے ہیں کہ گیار ہویں کے موضوع پرمسجدوں میں جوآئے دن سرپھٹول ہوتی رہتی ہے کیاوہ اسنے کمزور موضوع کی بات ہے جومسخب یا مباح سے پچھآ گے نہیں بڑھتا اور اگر اس اختلاف کوختم کرنے کے لیے یہ چھوٹے درجے کے اعمال یکسرچھوڑ دیئے جائیں تو اس میں کون سا آسان ٹوٹ پڑے گا۔ بریلویوں کو چاہئے کہ وہ ایسے چھوٹے درجے کے اختلافات کو جومسخب یا مباح کے آگے کسی درجے میں ہوں یکسرچھوڑ دیں۔

بریلویوں کے مولا نامحود احمد رضوی نے جس طرح کھل کربات کہی ہے کہ سلمانوں کے لیے گیا رہویں شریف کوکوئی ضروری عمل نہیں صرف مباح کے در ہے کا ہے۔اس طرح جمعیت علمائے پاکستان کے مقدر رہنما شاہ فریدالحق نے بھی مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔روزنامہ جنگ راولپنڈی نے اپنی ۲۰/اکتوبر ۱۹۹۱ کی اشاعت میں آپ کے اس بیان کونمایاں طور پرشائع کیا ہے:۔

جو چیزیں فرائض اور واجبات میں شامل نہیں انہیں ختم کردینا حاہئے۔

بریلوی اپنان کاموں کو جوآئے دن امت میں اختلاف کاموجب بنتے رہتے ہیں ختم کرتے ہیں یانہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ، تا ہم ہم بیعرض کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایصالی ثواب کونہیں چھوڑ نا تو کم از کم اتنا تو سیجئے کہ گیار ہویں شریف کا کھانا خود نہ کھا کیں نہ دیگر اغنیا ءکو کھلا کیں ۔ اسے صرف غریبوں کا حق نا انہی تک پہنچا کیں ۔ پھر دیکھے اس نیک کام سے مسلمانوں میں افراق برط حتا ہے یا نہ۔

حالات میہ ہیں کہ کوئی شخص ہر میلوی مولویوں کو گیار ہویں کے ان کھانوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ میہ بلا ؤوزر دہ حلوہ اور کھیرتو ان کے دلوں کی جان اور ان کی دولت ایمان ہیں۔
کاش کہ یہ مولوی مولا نااحمد رضا خاں کی اس بات کوہی مان لیس:۔
مُر دہ (مرحومین) کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہے عام دعوت کے طور پر جوکرتے ہیں منع ہے غنی نہ کھائے ۔ (ادکام شریعت حصد دوم ص۵۳)
ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:۔
شریعت میں تو اب پہنچا نا ہے دوسرے دن ہویا تیسرے دن۔ باقی تیجیین عرفی ہے جب چاہیں کریں۔ انہی دنوں کی گنتی ضروری جانیا جہالت ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

| ل واحكام | ں کے نضا <sup>کا</sup> | اسلامي مهينوا |
|----------|------------------------|---------------|
| 1000     | 20                     | ) O W .       |

| ٠  |   | ~ |    |
|----|---|---|----|
| 1  | r |   |    |
| T. |   |   | τ. |

| مطابق          | ريخالآخر   | واقعات وحادثات                                  | نمبرشار    |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| اگت ۱۲۳۰       | 025        | وفات حضرت سلمه ابن الاكوع"                      | **         |
| جون ١٩٩٠ء      | D 1.       | وفات حضرت عبدالله بن جعفرطيار                   | ra         |
| ارِيل ١٠٤٠     | ۵_^3       | فتح ارمييا                                      | 77         |
| اپریل ۲۰۵      | م م        | فتح صاغان                                       | r∠         |
| ارچ ایک        | D 11       | فتحصفد                                          | M          |
| اكؤير ملكيء    | مانت       | وفات حضرت خارجه بن زیدٌ                         | rq         |
| حمبر ۲۲۲،      | 0100       | جنگ بهرزان                                      | ۳.         |
| متبرسك         | 01.0       | وفات مفرت فاطمه بنت حسينٌ                       | rı         |
| بارق يهي       | a Ir.      | وفات <i>حضرت ح</i> ماد الكوفى"                  | rr         |
| جون <u>۹۵</u>  | 0129       | وفات حضرت امام ما لکِّ امام مدینه               | ٣٣         |
| مئی ۹۸ کے،     | DIAT       | و فات حضرت امام قاضی ابو پوسف <i>"</i>          | ~~         |
| اكتوبر ومهيء   | orra       | وفات امام ابو بكر بن البي شيبة                  | 20         |
| ابريل معناء    | اس م       | و فات سلطان محمود غزنو ئ <sup>*</sup>           | ٣٦         |
| مارچ دوواء     | D TON      | وفات امام يهيقني المحدث الكبير                  | 72         |
| اكتوبر المكذاء | المي ه     | وفات عبدالقا هرالجر جاني النحويٌ                | . TA       |
| فروری ۱۲۵      | عالانهم    | وفات شيخ أعظم شيخ عبدالقادر جيلاني              | <b>r</b> 9 |
| جولائی ۱۲۳۸ء   | م الم      | وفات ابن حاجب، صاحب كافيه                       | 100        |
| فروري المساء   | 0 A97      | وفات حضرت عبيدالله احرانقشبند                   | ٣r         |
|                | ع/١٠١٠     | وفات حضرت مُلاعلى القارى <sup>حن</sup> فىً      | المالم     |
| اكتوبر ١٩٢٤ء   | والمراه    | وفات مولا ناخلیل احدمها جرمدنی محدث سهار نپوریٌ | గాప        |
| ١٩٥٢ تا ١٩٥٢،  | olrer/ir   | وفات مفتى اعظم مندمفتى كفايت الله د ہلوئ        | 79         |
| 公公公            | · cc cc cc |                                                 |            |

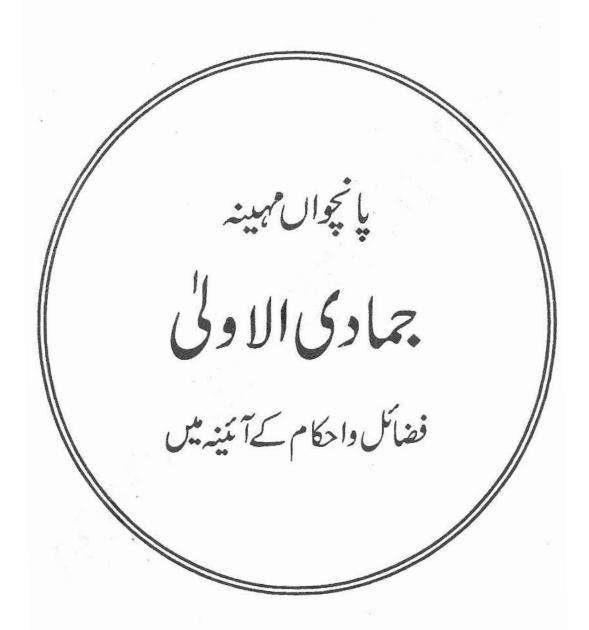

www.besturdubooks.wordpress.com

## يانجوال مهيينه جمادي الاولى

جما دی الا ولی ،اسلا می سال کا پانچواں قمری مہینہ ہے۔اس میں ج مضموم دال مفتوح ، کی اورالف خاموش ، آل ساکن ،الف مضموم ، واؤمعروف ادر آل و کی پرالف مقصورہ ہے۔

علاوہ ازیں بیمؤنث ہے اور جمادی الاوّل جیسا کہ عام طور پرمستعمل ہے۔ پڑھنا غلط ہے کیونکہ موصوف اورصفت میں تذکیروتا نیٹ کی بکسانیت لازی ہے۔

جمادتی مونث ہے لہذااس کی مناسبت کی صفت الا و تی مؤنث ہی آئیگی ۔ نہ کہ الاول ندکر۔

اس کے لغویٰ معنیٰ ، جم جانے ادر رُک جانے کے ہیں ..... یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مجانا برف کو بھی جمد "کہنا شروع کر دیا ہے۔ ورنہ برف کے لیے عربی میں مستقل نام ثلبے وضع ہے۔

تاہم جمادی الاولی اسی 'جمد" ہے مشتق ہے جیسے اور بہت سے الفاظ مثلاً جامدٌ جمودٌ ۔ جماد وغیرہ اسی سے مشتق ہیں ۔

نقه کی ایک مشہور عبارت ہے کہ 'ویصلی علی الجمد ''یعنی برف پرنماز پڑھ لے علی مام علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرب نے جماری الاولیٰ کا نام جب رکھا ہوگا تو شایداس سال اس مہینہ میں بہت شد ت کی سردی پڑی ہوگی ۔ یہاں تک کہ پانی جم کر برف ہوگیا ہو گا۔وسمی بند الک لے مو د الماء فیہ او لا وابتد ا ءً

گرہارے نزدیک جمادی الاولی کے نام کو ہاتی رکھنے کی سب سے زیادہ مناسب وجہوہ ہے جسے محدثین کرام نے فتر ۃ الوحی' یعنی وحی کے زک جانے سے تعبیر فرمایا ہے روایات میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کار میں نزول وحی کی شدت اور بوجھ سے متاثر ہوکرا پنی کمزوری یا کسی قدر بے بسی کا إحساس فرمایا تھا ۔۔۔۔۔۔گراللہ رب العزت نے ازراہ عنایت اور شفقت فوراً ہی نزول وحی کے سلسلہ کو پچھ عرصہ کے لیے آپ

پر موقوف فرمادیا۔ تاکہ اس وقفہ میں آپ کوکسی قدرسکون اور وحی کے خمل اور برداشت کی عادت پڑجائے۔ اس میں بالکل وہی مصلحت کا رفر ماتھی جوروز روشن کے بعدرات کا سکون طاری کرنے میں ہوتی ہے۔ جس کا مزید اندازہ آپ درج ذیل روایات ہے بھی لگا کتے ہیں۔

(۱) سنحضرت زیدا بن ثابت رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم پراس حالت میں وحی نازل ہوئی کہ آپ کا زانومبارک میرے زانو پرتھا۔اس وقت میرے زانو پراتنا بوجھ تھا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔

(۲) ۔۔۔۔۔حضرت عا ئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سر دی کے ز مانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نا ز ل ہوتے دیکھی ہے آپ کی بییثانی سے اس وقت پسینہ ٹیکنے لگتا تھا۔

(۳) ...... ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بھی آپ پراس حالت میں وحی نازل ہوتی کہ آپ اور کوئی حرکت نہ کرسکتی ہوتی کہ آپ اور کوئی حرکت نہ کرسکتی تھی۔

ہماری شخقیق میں وحی کے موقوف ہو جانے کی بیصورت اسی ماہ محتر م میں ہو ئی تھی اورمسلسل ایک عرصہ تک رہی تھی۔

علاوہ ازیں اس مہینے کی فضیلت کے متعلق کوئی مستقل آیت یا حدیث اور نظر سے نہیں گزری ۔ البتہ اس مہینہ میں ہونے والے بہت سے واقعات اور شواہد ضرور ایسے ہیں جن سے آپ اس مہینہ کی اہمیت کا بخو بی اندازہ لگا سکتے ہیں ۔ بطور نمونہ مشتے از خروار چند ایک ملاحظہ ہوں ۔

\*\*\*\*

# '' ماہ جمادی الاولی واقعات وحادثات کے آئینہ میں''

| مطابق               | جماوي الاولى | واقعات وحادثات                                           | نمبرشار  |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| اكتوبهملاء          |              | غزوه بني سليم                                            | Ī        |
| نومبر ١٢٥٠ء         | 000          | غزوه ذات الرقاع                                          | ۲        |
| ستمبرا كتوبر يحاليه | مت           | غزوه عيص                                                 | ٣        |
| اگست ۱۲۹ ،          | 01           | سرييه ياغز دهموته                                        | ~        |
| اگست ۲۲۹ء           | 0_1          | شهادت حضرت جعفر طيار بن البي طالب                        | ۵        |
| لتتمبر سنتهء        | ام م         | ولادت سيّد ناابراميم بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسل | 7        |
| متبربية             | 09           | فخطانى قبائل كاقبول اسلام                                | 4        |
| اگستداسیر،          | مان ه        | وفدبن الحارث كاقبول اسلام                                | ٨        |
| نومبر <u>۲۵۵</u> ء  | 0 00         | وفات حضرت عبادة بن صامتٌ                                 | 9        |
| تتمبر الالاء        | D.M          | وفات حضرت صفوان بن اُميّة                                | 1+       |
| جولائی سملای        | مام ه        | وفات ام المؤمنين حضرت أمّ حبيبه ﴿                        | 11       |
| مئی ایجانیه و       | 000          | وفات حضرت كعب بن مجر ة "                                 | 11       |
| نومبر لا ١٨٢ء       | 074          | وفات حضرت عدى بن حاتم "                                  | 11"      |
| تتمبر عصب           | 025          | شهاوت حضرت عبدالله بن زبير"                              | 10       |
| اريل النيء          | D 14         | خلا فت حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ                            | 10       |
| جولائی ۱۹۲ء         | D 129        | وفات احمد بن الي خيثمه "                                 | <b>*</b> |
| جولائی ۱۹۳۰ء        | D M.         | وفات امام دارئ صاحب مند داري                             | ri.      |
| جون ۱۲۸ء            | שות פ        | وفات امام ابوعوا نُدُصاحب مندا بي عوانه                  | ۲۲       |
| اپریل ۱۹۹۰ء         | D TAG        | تخت نشینی سلطان محمود غزنویؒ                             | 2        |
| اريل اومارء         | D 791        | وفات شخ سعدیؓ شیرازی<br>                                 | **       |
| مئی سومیاء          | D 104        | فتح فتطنطنيه يدمت سلطان محمد فاتح"                       | ra       |
| ستمبر هنگار،        | 0 911        | وفات علامه جلال الدّين السيوطيّ                          | . 14     |

|                       |           | ######################################          |            |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| ستمبر سيداء           | وسماره    | وفات مولا ناشاه رفيع الدين د ہلوي               | 1/2        |
| اپریل ۱۸۸۰ء           | 01192/r   | و فات حجة الاسلام مولا نامحمد قاسم نا نوتو يُ   | M          |
| نومبر ۱۸۹۲ء           | المارة    | وفات حضرت حاجی امدادالله مهاجر کمی              | <b>r</b> 9 |
| اس/جولائی <u>۱۹۰۸</u> | DIFTF/12  | و فات فقيهه الامت مولا نارشيداحمر گنگوېيٌ       | ۳.         |
| اگست ۱۹۳۵ء            | a Iron    | و فات علامه سيّدر شيدر ضام صريّ                 | 11         |
| نومبر <u>ڪوا</u> ء    | 1525/15   | وفات شيخ العرب والعجم مولا ناسيد حسين احدمد ني" | 2          |
| اا/اپریل ۱۹۸۰ء        | DIM. / TM | وفات خطيب اسلام مولا نااحتشام الحق تھانو گ      | ~~         |



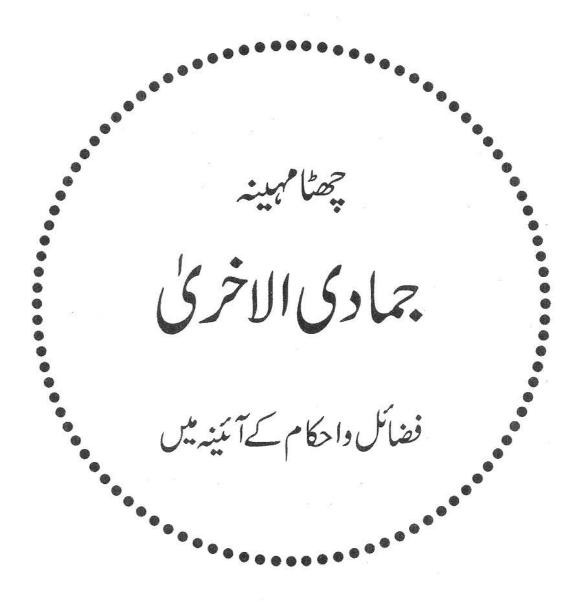

www.besturdubooks.wordpress.com

#### جيهامهينه جمادي الاخرى

جمادی الاخریٰ یا جمادی الثانی اسلامی سال کا چھٹا قمری مہینہ ہے۔اس کی اعرابی حالت جمادی الاولیٰ کی اعرابی حالت کی طرح ہے۔

لغوى معنىٰ اس كے بھى جم جانے اور رك جانے كے بيں علامہ سخاوى لكھتے بيں كہ هذه الجمادى كا لا ول لجمود الماء فيه.

گر ہمارے نز دیک اس کی بھی زیادہ مناسب اوراحوط وجہتسمیہ وہی ہے جواس سے پہلے مہینہ جمادی الاولیٰ کی وجہتسمیتھی۔

روایات میں آتا ہے کہ عہد فتر ۃ اس قدر طویل ہو گیا تھا کہ مجبورااس ماہ کو وحی کے تو قف اور التو ا کا دوسرا دور قرار دینا پڑا۔اور صورتِ حال بھی کچھاس طرح بن گئی تھی کہ بدوں اس کے حیارۂ کارندرہا۔

مؤر خین نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی شدّت سے اس کا احساس فرمانے لگے بلکہ اکثر میہ و چنے لگے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایساقصور تو نہیں ہوگیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزّت مجھ سے نارض ہو گئے ہیں۔ یا شاید اب اس نے مجھ کو ویسے ہی حجوڑ دیا ہے۔

ابن جریرؓ نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت ایک مدت تک جاری رہی اور اس زمانہ میں آپ اس قدر مغموم رہنے لگے کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کراپئے آپ کو گراد بنے برآ مادہ ہو گئے۔

یہ کیفتیت تقریبأ چالیس مہم روز تک جاری رہی۔اس کے بعد سور ہُ واتضحیٰ اور سور ۃ الم نشرح وغیر ہ نازل ہوئیں جس ہے آپ کے دل کوسکون اور اطمینان حاصل ہوا۔ اِضطراب اور پریشانی کی پیطویل مدّت ختم ہوئی۔ ہذا ماعندی والصواب عنداللہ

#### رونماہونے والے واقعات

(۱) ....اس مہینہ کی پہلی تاریخ کورسول خُد اصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ و بارک وسلم پر پہلی مرتبہ سیّدنا حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے۔

(۲)....اسی ماه کی ۲۲/ تاریخ سلیه ه کوحفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه تخت خلافت پر بیٹھے تھے۔ تخت خلافت پر بیٹھے تھے۔

(۳)....ای ماه کی نویں تاریخ کوسید ناحضرت جعفرصادق رضی الله تعالیٰ عنه کی ولادت مبارک ہوئی۔

(4) ..... اسى مهيندى چوده (١٦٠) تاريخ كوموسط بن جعفرضى الله تعالى عنه بيدا موسط -

(۵)....اسی ماه کی بیسویں تاریخ کوسیّده حضرت خانون جنت فاطمه زہرارضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کی ولا دت مبارکہ ہوئی تھی۔ (عِائب الخلوقات ص۳۵)

اب ملاحظہ ہوں وہ واقعات اور حادثات جوخصوصیت کے ساتھ اسی مہینہ میں ظہور پذیر ہوئے۔

\*\*\*\*

# '' ماہ جمادی الاخریٰ واقعات وحادثات کے آئینہ میں''

| مطابق         | جمادى الاخرى | واقعات وحادثات                                     | نمبرشار |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|---------|
| جؤری ۱۲۳۳ء    |              | مدینہ کے بہود بول سے معامدہ                        | 1       |
| وتمبر سلمليء  | 01           | غزوه ذوالعشيره                                     | r       |
| اگست ۱۳۳۳ء    | - 1 m/       | وفات خليفة الرسول حضرت ابوبكر صديق أأ              | ٣       |
| اگست مهملاء   | -15/r        | وفات حضرت عمّاب ابن اسيدٌ                          | ~       |
| جون ١٣٨٠ء     | عاره         | توسيع مسجد نبوى                                    | ۵       |
| مئی کامیلیء   | D_TI         | وفات حضرت خالدابن وليدر                            | 4       |
| نومبر ۲۵۲ء    | DE4/1.       | جنگ جمل مابین حضرت عائشة دخرت علی ا                | 4       |
| نومبر لاهلاء  | D_ my/1.     | وفات حضرت طلحة وحضرت زبيرٌ                         | ٨       |
| جولائی ۸۲۲ء   | D M          | دُا كَانِهُ كَابِهُ قاعده قيام منجانب حضرت معاويةً | 9       |
| جون معلاء     | 0.00         | وفات حضرت عبدالرحمٰن ابن سمرة                      | 1+      |
| اكتوبر ٢٩٢ء   | 5_ET         | وفات حضرت اساء بنت ابی بکر ٌ                       | 11      |
| جولائی معی    | D AI         | وفات حضرت عكرمه مولى حضرت ابن عباسٌ                | 11      |
| مارچ الکیه    | D 95         | حضرت محمدا بن قاسمٌ سنده آئے                       | 11-     |
| مارچ سالے ء   | م ٩٣         | وفات حضرت سعيدا بن مسيّب ّ                         | 10      |
| ايريل هيدء    | D_101        | وفات حضرت امام زفر"                                | ۱۵      |
| ارچ وید ،     | 0_195        | وفات خليفه بإرون رشيد وخلافت الامين                | 14      |
| مارچ مالم     | 0 191        | وفات سيبوبيالخو ي                                  | 14      |
|               | 0 rz9/ra     |                                                    | IA      |
| مئی سهوااء    | D 09.        | وفات امام شاطبی القاری                             | 19      |
| جولائی ۲۲۳ء   | 0 750        | شهادت حضرت فريدالدين عطار                          | 7.      |
| دعمبر سلاكااء | D 725/10     | وفات مولا ناجلال الدين روي ٌ                       | ri      |
| نومبر ١٩٠٣ء   | 0 1015       | وفات حضرت خواجه باقی بالله دہلوگ                   | rr      |
|               |              |                                                    |         |

| اكتوبره • ياء              | وفات اكبربا دشاه وحكومت جهانگيرٌ سماناه         | ۲۳ |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----|
| فروري معتداء               | وفات جها مگیر وحکومت شاہجہاں کے سین اِھ         | ** |
| ۲/ مارچی ۱۹۲۱ء             | وفات سلطان العارفين حضرت سلطان بابو مواله ه     | ra |
| ع <sup>7</sup> /فروری۱۹۵۳ء | مجلس احرار نے مرزائیوں کوغیر سلم اقلیت ۱۲/۱۲ سے | 44 |
|                            | قرارد یے کیلئے ختم نبوت تحریک چلائی۔            |    |

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

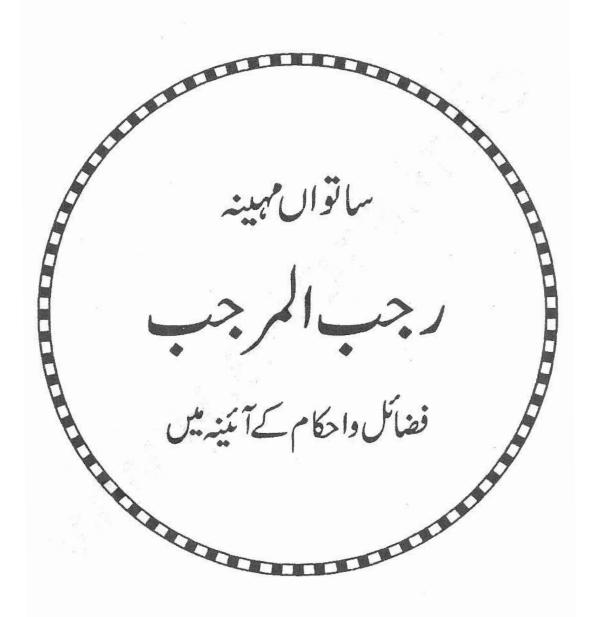

#### ساتوال مهينه ماه رجب المرجب

رجب المرجب اسلامی سال کا ساتواں قمری مہینہ ہے اس میں آر اور ج ونوں مفتوح ہیں علاوہ ازیں یہ ہمیشہ مذکر استعال ہوتا ہے۔اس کی لغوی معنی تعظیم اور تکریم کے ہیں۔

لیعنی الرجب، ترجیب سے ماخوذ ہے جس کے معنی تعظیم اور تکریم کے ہیں۔ چونکہ یہ مہیندا پی بعض منفر دخصوصیات کی بناء پرلوگوں میں عمو ما اور عرب کے ایک مشہور قبیلہ'' قبیلہ مصر'' میں خصوصاً معظم گر دانا جاتا تھا۔ اس لیے اس کور جب ہی کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔

ارشادنبوی علیه به رجب المدی بین جما دی و شعبان بعن قبیله مضرکار جب جمادی الاخری اورشعبان کے درمیان ہے۔ اس فرمان گرامی کا مشاء زمانہ مضرکار جب جمادی الاخری اورشعبان کے درمیان ہے۔ اس فرمان گرامی کا مشاء زمانہ جا ہلیت کی اُس غلط رسم کی تر دیرتھی جس کے ذریعہ عرب ماہ وسال میں کمی بیشی جیساشنیع فعل انجام دیا کرتے تھے۔ فعل انجام دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بے جاطور پراختلاط اور التباس میں ڈالا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں 'انماا لنسمی زیا دہ فی الکفو ''(۲۵۔ توبہ۔ ۹)

کامستفل عنوان دیکراس کی تر دیدفر مائی گئی .....اورحضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی فرذ افرذ امہینوں کی تشخیص اور تعین فر ما کراس باطل رسم کااز اله فر مایا۔

اس مہینہ کی کیم تاریخ کوسیّد نا حضرت نوح علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کشتی پرسوار ہوئے۔اوراس ماہ کی چوتھی تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔اوراس ماہ کی ستائیسویں کی رات کومجوب کبریاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے معراح شریف کی ہے۔جس میں آسانی سیراور جنت و دوزخ کوملاحظہ کرنا اور دیدارالیٰ سے مشرف ہونا تھا۔

اوراسی ماہ کی اٹھا کیسویں تاریخ کوسید الکونین حضرت احرمجتبی محرمصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم کومبعوث فرمایا گیا۔اس مہینہ کواصب بھی کہاجا تا ہے۔ کیوں کہاس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت ومغفرت انڈیلتا ہے۔اس میں عبا دتیں مقبول اور دعا کیں ستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لئے بددعا کرنا چاہتا تو رجب کے ماہ دعا کرتا جومقبول بارگاہ اللی ہوتی۔الغرض بہت می حدیثیں اس کی تو رجب کے ماہ دعا کرتا جومقبول بارگاہ اللی ہوتی۔الغرض بہت می حدیثیں اس کی

عظمت شان يرولالت كرتى بين \_(عائب المخلوقات ص٥٥)

## ماه رجب کی فضیلت

رجب المرجب ان چار مبینوں میں سے ایک ہے۔جن کوقر آن مجید نے ذکر فر مایا منها ادبعة حوم یعنی چار معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہیندر جب ہے۔ اور کتب حدیث میں بھی رجب کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند مبارک حدیثیں مدید ناظرین ہیں۔ مضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

(١)....رجب شهر الله وشعبان شهر ي ورمضا ن شهر امتى .

(رواه ابوالفتح في اماليه (ما ثبت من السنة ص١٢٦)

رجب الله تعالیٰ کامہینہ ہے اور شعبان میر امہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔

(۲) .... ان رجب شهر عظیمه تضاعف فیه الحسنات من صام یوما منه کان کصیام سنة رواه الر افعی (ما ثبت من المنتر ۱۲۱۷)

بے شک رجب عظمت والامہینہ ہے اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے جوشخص رجب کا ایک دن روزہ،ر کھے تو (گویا) اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔

(٣) .....فيه بعث الله تعالى محمد اصلى الله عليه واله وسلم.

رو اه البيهقي في شعب الايما ن (اثبت من المنتص ١٢٧)

اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہارک وسلم کومبعوث فر مایا۔

(٣) .....فضل رجب على سائر الشهور كفضل محمد صلى الله عليه و سلم على سائر الا نبياء عليهم السلام وفضل رمضان على سائر الشهو ركفضل الله تعالى على سائر عباده . (اثبت المنت المنت

رجب کی فضیلت باقی مہینوں پرایس ہے جیسی محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام پر ہے اور رمضان شریف کی فضیلت

باقی مہینوں پرالیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔

#### ماہ رجب کے روز ہے

ر جب المرجب کے مہینے میں روز ہے رکھنا کا رثواب ہے اور بڑا ثواب ہے۔ سردارانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فر مایا۔

رجب شهرعظيم يضاعف الله فيه الحسنات فمن صام يو ما من رجب فكا نما صام سنة ومن صام فيه سبعة ايام غلقت عليه سبعة ابو اب الجهنم ومن صام منه ثما نية ايام فتحت له ثما نية ابواب الجنة ومن صام منه عشرة ايام لم يسال لله شياً الا اعطاه ومن صام منه خمسة عشر يو ما نادئ منا دمن السماء قد غفر لك ما مضى فا ستا نف العمل ومن زاد زاده . (افرت النالة ١٤٢١)

رجب ایک عظیم الثان مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کودگنا
کرتا ہے جوآ دمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال
بھر کے روزے رکھے ہیں اور جو کوئی رجب کے سات دن کے روزے
رکھے تو اس پردوزخ کے سات دروازے بند کئے جا نیس گے اور جو کوئی
اس کے آٹھ دن روزے رکھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے
کھولے جا نیس گے ۔ اور جوآ دمی رجب کے دس روزے رکھے تو اللہ کریم
سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ اور جو کوئی رجب کے پندرہ
دن روزے رکھے تو آسان سے ایک منا دی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ
گناہ معاف ہوگئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اور جوزیا دہ
روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ دے گا۔

# ماهِ رجب كي منفر دخصوصيات

اب لیجے وہ منفر دخصوصیات جن کی بناء براس مہینہ کو معظم اور محترم مہینہ گردانا جانے لگا۔

(۱)....حضور صلی الله علیه وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ:

"نیعنی رجب الله کامهینه ہاور شعبان میرا اور رمضان میری امت کامهینه ہے" (عدیة الطالبین)

گویداضافتیں سب تشریفی ہیں تا ہم اثبات مدعا کے لیے اس قدر بھی کافی ہیں۔
(۲) .....دوسری روایت میں آتا ہے کہ رجب بہشت میں ایک چشمہ شیری ہے جو برف سے زیادہ سفید ہے جو شخص اس ماہ میں روز سے سے رہتا ہے اُسے اس سے پانی دیا جائےگا۔

اس کے علاوہ ماہِ رجب المرجب کے فضائل اور اعمال سے متعلق اور بہت ہی روایات صاحب جامع کبیر نے امع کبیر'' میں ذکر فر مائی ہیں ۔ مگر فقہا ومحدثین نے ان کے قبول کرنے اور صحیح تشلیم کرنے میں تو قف ہی فر مایا ہے اس لیے ہم بھی ان کا یہاں ذکر نہیں کررہے۔

(۳)..... ماہِ رجب المرجب کی تیسری مہتم بالثان خصوصیت'' معراج نبوی'' (صلی اللّه علیہ وسلم) ہے جو بالا تفاق ۲۵/رجب المرجب بروز دوشنبہ اللہ بعثت مطابق // مارچ ۱۲۰ ے دوسال قبل از ہجرت ہوئی۔

علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ الله علیہ صاحب رحمۃ للعالمین نے لکھا ہے کہ معراج اور پانچوں نمازوں کی فرضیت دونوں اسی ایک رات کا عطیہ ہیں اور بیشرف ایبا ہے جس میں آپ کا کوئی دوسراشریک نہیں۔

> موسیٰ بطور رفت میری باسان معراج عرش خاص کمال محداست

(٣) ..... ما وِ رَجب المرجب کی چوتھی اہم خصوصیت''فریضہ زکو ہ ''کی فرضیت ہے ہے ہی بالا تفاق اس ما وِمحترم میں ہوئی۔گواس کا با قاعدہ نفاذ تو بعد میں مدینہ منورہ جا کر ہوا۔گرا جمالی فرضیت بلا شبہ معراح کی رات مکہ معظمہ ہی میں ہوگئ تھی ۔اسی لیے ما ورجب لوگوں میں زکو ہ کا مہینہ ہونے کی حیثیت سے مشہور ہے۔مُلاَ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

"المعتمدان الزكو ة فرضت بمكة وبنيت بالمدينة تفصيلاً جمعاً بين الايات التي تدل على فرضيتها بمكه وغير ها من الايات والا دلة والله تعالى اعلم"
(مرقات شرح مشكوة تي ١٩٨٨)

#### حکا پت

روایت ہے کہ سیّدنا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام جب طوفان کے دنوں میں رجب کے مہینے میں کشتی پرسوار ہوئے تو آپ نے خود بھی روز ہ رکھاا ورا پنے ساتھیوں کو بھی روز ہ ،رکھنے کا حکم دیا تو اس کی برکت سے کشتی چھواہ چلتی رہی ۔اور عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پررکی ۔اور جب کشتی سے انز ہے تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھاا ورا للہ کریم کا شکر ریدا داکیا۔ (ماثبت من النة ص ۱۲۱)

#### ایک ضروری تنبیه: به

اس ماہ میں ہونے والی بعض مشہور بدعات کی تر دید بھی احادیث اورا کابر کی تحریر سے ثابت ہے۔ یہاں اس کا کسی قدر تذکرہ بہت ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو،

(۱) سے خاطب ہو کرفر مایا کہ:

" هل تدر و ن ما العتير ه ؟ هي التي تسمو نهاالر حبية "
يعنى تم جانة هوك "عتر ه" كيا ب؟ ..... پيرفر مايا كه بيروه قرباني ب جوتم رجب كم مهينه مين كرتے موسس مراب أن او! كه

لا ضرع و لا عتیر ہ''یعنی آیندہ ضرع اور عبر ہی کوئی حیثیت نہیں (بخاری وسلم)

(ضرع) اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جے مشرک بنوں کے نام پر جعینٹ چڑھاتے
تھے اور (عتیر ق) وہ قربانی تھی ، جے لوگ رجب میں کیا کرتے تھے۔
ملاوہ ازیں جمہور علماء اُمت نے ماور جب میں صلو ق الرغائب کو پانچویں صدی کی

بڑی بدعت قرار دیا ہے۔ مولا ناعبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالحق محدّ ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رجب کی مخصوص نما زیں اور ہزاری روز ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ۔ ایسے ہی امام جعفر کے کونڈ ہے اور اس سے متعلق حکایات سب عدیث سے ثابت ہیں ۔ دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ ۲۲/رجب ب کہ رہے ہے بے سند خرافات ہیں ۔ دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ ۲۲/رجب فرشی (ابریل محمد ہے) متعصب شیعوں نے امام برحق حصر سمعاویہ کی و فات کی خوشی میں یہ بدعت شروع کی ۔



#### ستد السادات

# حضرت جعفرصا دق علیه الرحمة والرضوان کے کونڈ ول کے متعلق شرعی تکم

سو ال: • حضرت سيدالسادات جعفرصادق عليه الرحمة والرضوان كونڈ بوآجكل عوام ميں مرةج بيں ان كى شرعى كيا حيثيت ہے۔

جسو اب: حضرت سيّدالسمّا دات حضرت جعفرصا دق عليه الرحمة والرضوان خانوادهُ نوّت كيم و چراغ بين - اكابرينِ اسلام مين آپكابلندمقام ہے۔

ولادت: ٨/رمضان ٠٠ ٥

وصال: شوال ١٣٨ هـ ( كما في البداية والنهاية )

تمام مسلمان صحابر کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان الله علیم سے خلوص دل کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اوران کی محبت و پیروی کودنیا و آخرت میں نجات کا باعث سجھتے ہیں ۔ اس مسلم میں تحقیق بیہ ہے کہ ۲۲/رجب با تفاق مؤرخین نہ موصوف کا یوم ولا دت ہے، نہ یوم وصال ۔ ماور جب المرجب حقیقت میں معراح نبوی علی صاحبہ الف صلوۃ وسلام کا مہینہ ہے امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کی معراج نبوی علی صاحبہ الف صلوۃ وسلام کا مہینہ ہے امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا مہینہ ہے، اس کی اس نسبت کومٹانے اور بدعت یعنی کونڈوں کے ماتھ منسوب کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ اگر حضرت موصوف سے ایسی ہی عقیدت و محبت ہے تو کھانا پاک سازش ہے۔ اگر حضرت موصوف سے ایسی ہی قلمی ساتھ میں ایک کونڈوں کو خاص انداز وشرائط کے ساتھ مجرنا اور کھانا کھلانا وطعی طور پر اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنا یا شامل کرنا ہے۔ دین میں کسی چیز کا کم و پیش کرنا نبی صلی الله علیہ وسلم کا منصب ہے جووہ الله تعالیٰ کے تھم ہے کرتے ہیں۔

قصہ عجیبہ یا کونڈوں کی کتاب میں جوواقع تحریر کیا گیا ہے میطعی طور پرجھوٹا، بے بنیاد اور بے اس طرح حضرت علیہ الرحمة والرضوان کی طرف سے یہ وعدہ ۲۲۰/ رجکے کونڈ ہے کرواور میرے توسل سے مراد طلب کرو، مراد پوری نہ ہوتو قیا مت میں

تمهارا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔

بلاشک وشبہ آپ پر بہتان اور جہت ہے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید جس میں کوئی تغیریا تبدیلی یا تحریف نہیں ہے موجود ہے۔ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم کی محفوظ ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّت پر احسانِ عظیم ہے۔ ساری و نیا کے مسلمان تمام عمر بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلنہیں چکا سکتے۔ اور آپ کوامنت سے اس قدر پیار ہے کہ والدین کو بھی بچے کے ساتھ آئی محبت نہیں ہوتی۔ السنسی اولی بالمو منین من انفسہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ قیامت کے روز جب تمام انبیاء مرسلین میہم السلام نفسی نیکاریں گے، آپ اُمتی اُمتی اُمتی فرما کیں گے۔ آپ نے پیاری اُمّت کے مصائب ومشکلات کو کل کرنے کے لئے اس قتم کے کونڈ بی کھرنے جو پر نہیں گئے ، نبی نے نہیں کئے تو ولی کس طرح تجو پر کرسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:۔

ران يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهو . وان يمسسك بخير فهو على كل شئى قدير . آيت ـ ١٤ (الانعام)

ترجمہ: ۔اگرتم کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی رہبیں کرسکتا اوراگرتم کوفائدہ پہنچائے تو ہربات پر قادر ہے۔

کسی نے ایک چھوٹاافسانہ گھڑلیااس میں مؤثر کردارعورتوں کودیا تا کہ عورتیں اس کو پڑھ کریاسُن کرمعتقد ہوجا کیں۔عام جاہل یا کم کلھی پڑھی عورتیں اس قسم کے قصہ کہانیوں کو بہت جلد قبول کرلیتی ہیں اوران کوایمان کا جزو بنالیتی ہیں۔

حضرت جعفرصا دق رحمة الله عليه ك زمانه حيات ميں بن اُمتيه ك حكومت تقى ،اس ك بعد عبّاسى حكومت قائم ہوئى ۔ بن اُمتيه كادرالخلافه دمشق تھااور عبّاسى حكومت كادرالخلافه بغداد تھا۔اس زمانه ميں كوئى بادشاہ بيں تھا۔ بادشاہ ت اوروزارت كاوجود مدينه منوّرہ كيا بورى عرب دنيا ميں نہ تھا۔ من گھڑت قصه ميں نه بادشادہ كانام ہے نه وزير كى صراحت ۔ بورى عرب دنيا ميں نہ تھا۔ من گھڑت قصه ميں نه بادشادہ كانام ہے نه وزير كى صراحت ۔ مخالفوں نے دراصل حضرت امير معاويہ رضى الله تعالى عنه كى وفات ٢٢/رجب كوخوشى كا دن عيد كے دن كى طرح منانے كے لئے ان رسوم كا سہاراليا۔ حضرت امير معاويہ رضى

اللّٰدعنه کاتبِ وحی، ہادی ومہدی اور رشتے میں آنخضرت صلے اللّٰدعلیہ وسلم کے چند پُشتوں کے بعد ایک جدگی اولا دعم زاد ، دوسرے رشتے سے برا در سبتی تھے۔ منا فقوں کو ہمیشہ سے ان کے ساتھ بغض وعداوت رہی ہے۔

ان ہی کی وفات کی خوشی میں خستہ پوریاں جو ہندوانہ رسوم کے مطابق پکائی جاتی ہیں تقیہ (جھوٹ) کے ذریعہ بیرسم اہل سنت والجماعت میں پھیلا دی ہے۔ داستان عجیب یا نیاز نامہ وحضرت جعفرصا وق رحمۃ اللہ علیہ چھپوا کراس کی خوب تشہیر کی ہے۔ بعض یا دداشتوں سے معلوم ہوا ہے کہ کونڈ سے جرنے کی ابتداء ۲۰۹۱ء میں ریاستِ رامپور (یو۔ پی) سے ہوئی (جواہر المناقب) اس رسم کا کرنا بدعت ہے، گمرا ہی ہے۔

کل محدث بدعة و کل بدعة ضلاله و کل ضلالة فی النار (مدیث) ترجمہ:۔جودین میں نئی بات پیدا کرے دہ بدعت ہے اور ہر بدعت گر اہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔

علمائے اہل سنت والجماعت دیو بنداور بریلوی کمتب فکر کے علماءاس پرمتفق ہیں کہ حضرت جعفرصا دق رحمۃ اللہ علیہ کے کونڈ ہے جس طرح سے بڑکو چک پاک و ہند میں رواج دیئے گئے ہیں ان کا شریعتِ مصطفوصلی اللہ علیہ وسلم ہے کو کی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ بیرسم سراسر بدعت اور گمراہی ہے۔

حسب ذیل بزرگان دین نے کونڈوں کے بھرنے کی رسم کو بدعت و گمراہی قرار دیا ہے:۔

- (۱) .....حضرت هكيم الامّت مولا نامحد اشرف على تهانوى رحمة الله عليه ١٣٣٩ ه
- (٢).....حضرت مولا نامفتي محرشفيج رحمة الله عليه باني دارالعلوم كراجي ٢٢ مه ه
  - (m) .... مولا ناسيّد مبارك مدرسه مصباح العلوم بريلي وسمار ه
    - (س) ..... مولا نامحریسلین دارالعلوم سرائے خام بربلی وسسارے
      - (۵) .... مولا نامحمر اليوب فرنگي محتى لكھنو كساره
      - (٢)....مولا ناابوالقاسم محمنتيق فرنگى محلى لكھنو ٢٣٣١ ه
        - (٤) ....مولا نامحمود الحن بدايوني ١٩٠٠ه

ان کے علاوہ بے شارعلاء وفضلاء ومشائخ اہل سنت والجماعت نے متفقہ طور پران

کونڈول کی رسم کو بدعت اور صلالت قرار دیا ہے۔

## حکیم عبدالغفورثم بربلوی کی گواہی

(۱) .... کیم عبدالغفورصاحب آنولوی تم بریلوی نے اپنے مضمون (رجب کے ونڈ ) مندرجہ رسالہ 'صحیفہ اہل حدیث' کراچی ،اشاعت ،۱/اگست ۱۹۲۳ء میں بیان کیا ہے:

کونڈوں کی رسم بالکل جدید ہے۔اوراس کی شانِ نزول بیہ ہے کہ:۔

''نواب حامد علی خال والئے رامپوراپنی کسی''منظورِ نظر رنڈی' سے ناراض ہوئے اور علی ہے تارہ ہوئے اور علی ہوئے اور علی ہوئے اللہ علیہ کے نام سے ایک تر اشیدہ افسانہ کے مطابق نواب صاحب کی رضا حاصل کرنے کئے لئے ۲۲۲/ رجب کوکونڈ ہے گئے۔

مطابق نواب صاحب کی رضا حاصل کرنے کئے لئے ۲۲۲/ رجب کوکونڈ ہے گئے۔

مطابق نواب صاحب کی رضا حاصل کرنے کئے تھے۔ دراصل بیداستان امیر مینائی مرحوم لکھنوی شاعر عجیب کے اتباع میں کونڈ ہے کئے تھے۔ دراصل بیداستان امیر مینائی مرحوم لکھنوی شاعر کے فرزندخور شید مینائی نے اس زمانے میں طبع کرا کے اہل رامپور میں تقسیم کرادی تھیں۔

#### پیر جماعت علی شاہ کی گواہی

(۲) .....پرجماعت علی شاہ کے ایک مرید مصطفیٰ علی خال نے اپنے کتا بچہ "جواھر المناقب 'کے حاشے پر حامد حسن قادری مرحوم کا یہ بیان درج کیا ہے کہ:۔

''احقر حامد حسن قادری کواس داستانِ عجیب) یالکڑ ہارے کی کہانی) کی اشاعت اور ۲۲ / رجب والی پور یوں کی نیاز کے متعلق بیعلم ہے کہ یہ کہانی اور نیاز سب سے پہلے اور ۲۲ / رجب والی پور یوں کی نیاز کے متعلق بیعلم ہے کہ یہ کہانی اور نیاز سب سے پہلے اور 19 ء میں ریاست رامپور (یوپی) میں حضرت امیر مینائی کھنوی کے خاندان نے نکلی ہوں امیر مینائی صاحب کے مکان کے متصل رہتا تھا اور ان کے خاندان ایس نمانی کنڈ میں اس خاندان میں تعلقات تھے .....الخ گویا رام پور رو بیل کنڈ میں اس خاندان میں تعلقات تھے .....الخ گویا رام پور رو بیل کنڈ میں اس خاندان بی کی بدولت ہوا۔

## مولوی مظهر علی سند بلوی کی گواہی

(۳) .... مولوی مظهر علی سند بلوی این روز نامچه میں جو ااوا یو کی ایک نادر یادداشت ہیں کہ:۔

رااواء آج مجھے ایک نئ رسم دریا فت ہوئی جومیرے اور میرے گھر والوں میں رائج ہوئی جواس سے پہلے میری جماعت میں نہیں آئی تھی ،وہ یہ ہے کہ:۔

" المرجب کو بوقتِ شام میده شکراور کھی دودھ کر کر ٹکتیاں پکائی جاتی ہیں اوراس پرامام جعفرصادق رحمۃ اللہ علیہ کا فاتحہ ہوتا ہے اور ۲۲/رجب کی ضبح کوعزیز واقارب کو بلاکر کھلائی جاتی ہیں، یہ ٹکیاں باہر نکلنے ہیں پاتیں۔ جہاں تک مجھے علم ہوا ہے اس کا رواج ہرمقام پر ہوتا ہے میری یا دمیں بھی اس کا تذکرہ بھی ساعت میں نہیں آیا۔ یہ فاتحہ اب ہرایک گھر میں نہایت عقیدت مندی کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور بیرسم برابر بردھتی جارہی ہے۔

#### مولا ناعبدالشكورمرحوم كى گواہى

(۳).....مولا ناعبدالشكورمرحوم نے اپنے رسالہ''النجم'' لکھنو كی اشاعت جمادی الاولی ۲۳۸ ھیں لکھاتھا کہ:۔

''ایک بدعت ابھی تھوڑے دنوں سے ہمارے اطراف میں شروع ہوئی ہے اور تین چارسال سے اس کا رواج یو ما فیو ما بڑھتا جارہا ہے۔ یہ بدعت کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق ایک فتو کی بصورتِ اشتہا رتین سال سے لکھنؤ میں شائع کیا جارہا ہے۔'' (یہاں اشتہار کی گنجائش نہیں)

(۵)....اس دَور كِ ايك شيعه عالم محمد باقر شمسى كاقول ہے كه: \_

لکھنؤ کے شیعوں میں۲۲/رجب کے کونڈوں کارواج بیں بچیس سال پہلے شروع ہواتھا (رسالہ النجم کھنؤ)

مندرجہ بالا بیانات سے ظاہر ہے کہ رجب کے کونڈوں کی رسم لکھنواوراس کے گردونواح میں قریباً نصف صدی بیشتر شروع ہو کرصو بہ جات متحدّہ آگرہ واودھ کے تو ہم پرست اورضعیف الاعتقاد جا ہل طبقوں میں پھیلتی گئی اور وہیں سے تھٹملوں کی طرح دیگر مقامات میں مرقبے ہوئی۔

#### داستانِ عجیب کیاہے؟

بیایک کلڑ ہارے کی منظوم کہانی ہے جوآج سے (۳۵) سال بیشتر سلطان حسین تاجرِ کتب جنڈی بازار بمبئی نے''نیاز نامہ امام حفر صادق'' کے عنوان سے طبع کرائی تھی۔ اس کہانی کا خلاصہ بیہ ہے کہ:۔

مدینه منقره کا ایک لکڑ ہاراقسمت کا ماراروزی کمانے کسی دوسرے ملک کو چلا گیا۔ اس کی بیوی نے مدینہ کے وزیرِ اعظم کے یہاں جھاڑو دینے کی نوکری کرلی۔ ایک دن جب وہ حن خانہ میں جھاڑو دے رہی تھی تو امام جعفر صادق اس راہ سے بیفر ماتے ہوئے گذرے کہ:۔

''کوئی شخص کیسی ہی مشکل اور حاجت رکھتا ہو، آج ۲۲/رجب کو پوریاں پکا کر دو کونڈوں کو بھر کر ہمارے نام سے فاتحہ دلا دے تو مراداس کی پوری ہو۔اگر نہ ہوتو حشر کے روزاس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن''۔

سے سنتے ہی لکڑ ہارن نے اپنے دل میں منّت مانی کہ میراشو ہر جے گئے ہوئے ااسال گذرگئے تھے جیتا جاگتا کچھ کمائی کے ساتھ واپس آ جائے تو میں امام کے نام کے ونڈ بے کروں گی ۔ جس وقت وہ منّت کی نتیت کررہی تھی ، مین اسی وقت اس کے خاوند نے دوسر سے ملک کے جنگل میں جب سوتھی جھاڑی پر کلہاڑی چلائی تو کسی شخت چیز پرلگ کر گری اس نے وہاں کی زمین کھودی تو اسے ایک دفینہ ملا ۔ وہ یہ خزانہ لے کرمدینہ آیا۔ اس نے ایک عالی شان حویلی بنوائی اور ٹھاٹھ سے رہنے لگا۔ جب لکڑ ہارن نے اپنی مالک ، وزیر اعظم کی بیوی سے حال بیان کیا تو اس نے کونڈ وں کے اثر سے خزانہ ملنے کو جھوٹ سے مجھا۔ چنانچہ اس بدعقیدگی کی پاداش میں اسی دن وزیر اعظم پرعمّا ب شاہی نازل ہواور مال ودولت ضبط کر کے شہر بدر کردیا گیا۔

جنگل کو جاتے ہوئے وزیرنے ہوی ہے پیسے لے کرخر بوز ہ خریدا۔اوررو مال

میں باندھ کرساتھ لے چلے۔ رائے میں شاہی پولیس نے انہیں شہزادے کے آل کے شبہ میں گرفتار کرلیا۔ جب بادشاہ کے سامنے رو مال کھولا گیا تو خر بوزے کی جگہ شہزادے کے خون سے تھڑا ہواسر نکلا۔ بادشادہ نے غضبنا ک ہوکر تھم دیا کہ کل صبح سویرے اس کو پھانسی دی جائے۔ رات کو قید خانہ میں بید دونوں میاں بیوی دل میں سوچ رہے تھے کہ ہم سے ایسی کیا خطا ہوگئ جس کی وجہ سے اس حال کو پہنچے۔ یکا یک وزیر کی بیوی کو خیال آیا کہ میں امام کے کونڈے کرنے سے انکار کر بیٹھی تھی۔ اس نے اسی وقت تو بہ کی اور مصیبت میں امام کے کونڈے کرنے سے انکار کر بیٹھی تھی۔ اس نے اسی وقت تو بہ کی اور مصیبت سے نجات ملنے یرکونڈے بھرنے کی منت مانی۔

اس کامنت مانناتھا کہ حالات کارنگ پلٹا، گم شدہ شہزادہ صبح کو سیح سلامت واپس آگیا۔
ان دونوں کو قید ہے رہائی ملی ۔ وہ واپس مدینہ آئے ۔ بادشاہ نے وزیر کو دوبارہ ورارتِ عظمیٰ پر بحال کیا اور اس کی بیوی نے دھوم دھام ہے امام کے کونڈ ہے بھرے۔
لا حول و لا قوق الاباللہ العلی العظیم.

#### بیلغوکہانی خودظا ہر کرتی ہے

کہ اس کا گھڑنے والالکھنؤ کا کوئی جاہل داستان گوتھا، جس کواتنا بھی علم نہ تھا کہ:۔ (۱) .....مدینه منورّہ میں نہ بھی کوئی بادشاہ ہواہے اور نہ دزیر اعظم

(۲)....عربوں میں میدے کی پوریاں تھی میں پکا کرکونڈوں میں بھرنے اور فاتحہ دلانے کارواج آج تک نہیں ہوا۔ نہ کونڈے کا برتن وہاں استعمال ہوتا ہے۔

(۳).....حضرت جعفر بن محمد رحمة الله عليه كي عمر ڪ۵۲ سال تک بنواُمتيه كي خلافت ربي جس كاصدر مقام دمشق ( ملک شام ) تھا، مگران كي خلافت ميں بھي وزيراعظم كا كوئي عُبد ہ نہ تھا۔

(۴) .....اس کے بعد ۱ اسال تک آپ عبّاسی خلافت میں رہے جس کا صدر مقام بغداد (عراق تھا۔ ان کے ہاں بھی آپ کی موجود گی میں وزارت کا عہدہ قائم نہ ہوا تھا۔ (۵) ..... یہ بے پر کی کہانی سراسر خُرافات ولغویات ہے اور حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللّہ علیہ پر شخت تہمت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی فاتحہ دلا کرمنّت بوری

#### ۲۲/رجب ۲۰ هکو

امیرالمؤمنین،امام المتقین،خال المسلمین، مرم کاتب وجی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خاص معتمداور عصائے اسلام حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی الله عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی بچپاس سال تک خدمت کرنے کے بعدوفات پائی تھی۔ روافض جس طرح امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ کی شہادت کی خوثی میں ان کے جموعی قاتل ابولؤ کؤ فیروز کو بابا شجاع کہ کرعید مناتے ہیں اسی طرح وہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کی الله عنہ کی روایت گوٹی میں ۲۲/ر جب کو یہ تقریب مناتے ہیں لیکن پر دہ پوشی کے لئے ایک روایت گوٹر کر حضرت جعفر بن محمد کی طرف منسوب کردی ہے تا کہ دا زفاش ہونے سے رہ وہ با کے اور دشمنانِ معاویہ رضی الله عنہ چیکے سے ایک دوسرے کے بیہاں بیٹھ کریہ شیرین کی مالیں اور یوں اپنی خوشی ایک دوسرے پر ظام کر ہیں۔ ان کی تقید سازی اور اس پُر فر بب طریقہ کار سے حضرت جعفر رحمۃ الله علیہ کی نیاز کی دعوت میں کئی سادہ لوح تو ہم پرست اور ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی لائملی کی وجہ سے شریک ہوجاتے ہیں۔

#### خردار

کونڈ ہے بھرنا زمانہ ء حال ہی کی ہندوستانی ایجاد ہے۔ لہٰذ ااس گمراہی ہے بچنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔ کیونکہ یہ ایک صحافی رسول الله صلی علیہ وسلم اور کا تپ وحی کے دشمنوں کی تقریب ہے۔ (مولا ناحکیم انیس احمصد یقی صاحب ایم ہے آغاخان ایم اے)



علمائے اہل سُنت والجماعت

متفقہ فتو ہے
متفقہ فتو ہے
رجب کے کونڈوں کی رسم
محض بے اصل خلاف شرع اور بدعت محدثہ ممنوعہ ہے
استفتاء

کیا فرماتے ہیں علما ء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ۲۲/رجب کواکٹر کونڈوں کارواج ہے۔ان کے متعلق کیا تھم ہے۔ کونڈوں کی اصلیت کیا ہے؟ کیا اہل سنت والجماعت کو بیرسم اداکر نی جا ہے؟ اس میں شرکت کرنی کیسی ہے؟ اُمید ہے کہ شریعت کے مطابق اس رسم کی اصلیت تفصیل ہے بیان فرما کرمسلمان اہل سنت والجماعت کی رہنمائی فرما کمیں گے۔ ہینوا توجروا۔

#### فتوئل

الحو اب و هو المو فق للصو اب . کونڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل ، خلاف شرع اور بدعت محدثہ ممنوعہ ہے کیونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ثبوت ہے ، نہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم و تا بعین ہے اور نہ آئمہ اسلام ہے منقول ہے ۔۔۔۔۔ یہ کے کہ بیر خالفین و معاندین صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کی ایجاد ہے کیونکہ نہ بائیسویں رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ان کی تاریخ و فات ہے ۔ ان کی ولادت ۸/رمضان ۸۰ ھیا ۲۸ ھیں ہوئی اور و فات مناسبت ہے پھر تحصیص اس کی ان سے کیا ہے ۔ وہاں بائیسویں رجب کا تب وحی مناسبت ہے پھر تحصیص اس کی ان سے کیا ہے ۔ وہاں بائیسویں رجب کا تب وحی امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ و فات ہے ۔ (دیکھوتاریخ طبری ، امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ و فات ہے ۔ (دیکھوتاریخ طبری ، امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ و فات ہے ۔ (دیکھوتاریخ طبری ،

اس سے فلا ہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو صل پر دہ پوٹی کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ور نہ در حقیقت بہ تقریب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوثی میں منائی جاتی ہے۔ جس وفت بیر سم اکھنو میں ایجاد ہوئی اہل سئت والجماعت کا غلبہ تھا اس لئے بیا ہتما م کیا گیا کہ شیر بنی بطور حصہ علانیہ نہ تقسیم کی جائے تا کہ راز فاش نہ ہو سکے دشمنان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ، خاموثی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں بیشیر بنی کھالیں جہاں اس کور کھا گیا ہے اور اس طرح اپنی خوثی اور مسترت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب اس کا چرچا ہوا اور راز طشت ان ہام ہونے لگا تو اس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اور ایک افر وایت گھڑ کریہ تہمت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پرلگائی کہ انہوں نے خود اس تاریخ ۲۲ ارجب میں اپنی فاتحہ کا تھم دیا ہے۔ حالا نکہ یہ سب من گھڑ سے با تیں ہیں۔ للہ ذا

- (١) .....احقر العباد محمد صابرنائب مفتى دارالعلوم كراجي (١) ناتك واره
- (٢) ....الجواب محيح (مفتى محمد شفيع غفرله، دارالعلوم كراجي (١) نا تك واژه
- (٣)....الجواب يحيح (مولانا) اختشام الحق تفانوي درالا فقاء مدرسا شرفيد جيك لائن كراجي
- (٣) .....الجواب صحيح (مفتى) ولى حسن لونكى غفرله مفتى مدرسة عربيدا سلاميد كراجي ه
  - (۵) .....الجواب محيح رعايت الله غفرله ناظم دارانعلوم كرا حي (۱)
- (٢)....الجواب صحيح (مولانا) محمد المل غفرله، دارالا فياء مدرسها شرفيد جيكب لائن كراچي
  - (٤).....الجواب صحيح (مولانا) محمد تثين الخطيب
  - (٨)....الجواب صحيح سيرعبدالجبارغفرله، خطيب لال مسجد جمبئي بازار كراچي
- (٩) ..... الجواب صحيح (مولانا) ابوالفضل عبد الحنّان صدر مدرس دارالحديث رحمانيكراجي

(۱۰) .....الجواب بعون الوهاب بےشک ماہ رجب میں کونڈ وں کی رسم واجبی منا نا اور رجب کے روز ہے رکھنا شرع کی رو سے بدعت ہیں۔ان کا فاعل بدعت ہے۔ فقط .....عبدالقہارغفرلہ، نائب مفتی دارالا فتاء برنس روڈ کراچی

## سیدمحدمیارک علی بریلوی کی گواہی

ا مام جعفرصا دق رحمہ اللہ کی شان تو ارفع واعلی ہے کوئی ادنی مسلمان بھی ایسی لغو و لا یعنی بات نہیں کہہ سکتا جو بدعت اور شرک کوستلزم ہویہ سب افتر امحض ہے جو مسلما نوں کو گمراہ کرنے کے لئے گھڑا گیاہے .....فقط

> احقر (سید)محدمبارک علی غفرله، مدرسه مصباح العلوم بریلی-۱/ر جب۱۳۹۹ه

## مولا نامحمہ یسٹین بریلوی کی گواہی

واقعی بیکتاب بعنی ' داستانِ عجیب' سراسر کذب دافتر اسے بھری ہوئی ہے اور ایک مکار بدعتی نے بنائی ہے توام کالانعام عجائب پرست ہوگئے ہیں جیسا کہ اسرائیلی عجائب پرست ہوگئے ہیں جیسا کہ اسرائیلی عجائب پرست تھے۔علماء پر داجب ہے کہ رسوم شرکیہ کوتح برأ وتقر برأ نیست و نابود کر کے ثواب عظیم حاصل کریں۔

محمد یسکین غفرله، مهتم دارالعلوم سرائے خام بریلی محمد عبدالرحمٰن غفرله اَصَا بَ فیما اجاب عبدالحفیظ کان الله له، بلیاوی

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

## ماہ رجب المرجب واقعات وحادث کے آئینہ میں

| مطابق           | ر جب المرجب | واقعات وحادثات                                 | نمبرشار |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|---------|
|                 | ا/رجبالمرجب | طوفان نوح عليه السلام كاآغاز                   | 1       |
| ٨ ارچ ١٢٠٠      | ۱۰/۲۷ نبوی  | آنخضرت کے اسراءاورمعراج کاواقعہ                | ۲       |
| ٨ مارچ ١٠٠٠ ء   | ۷۲/۰۱نبوی   | «بنچگا نه نماز کی فرضیت بشب معراج              | ٣       |
| ٨ مارچ ١٢٠٠ ء   | ۲۷/۰۱ نبوی  | فرضيت زكوة                                     | ٣       |
| جنوری سهماییء   | م           | حضرت سلمان فارسى كاقبول اسلام                  | ۵       |
|                 | ه ٩         | غز وه تبوک                                     | 4       |
| - 400           | ه ٩         | جزيه لينے كاتھم                                | ۸       |
| - 100           | م           | سربية حفرت خالدابن وليده                       | 9       |
| - 777           | 0 10        | وفات حضرت سعدا بن عبادةً                       | 1•      |
| جون الهريء      | on to       | و فات اسپّدا بن حفير انصاريٌ                   | 11      |
| نومبر 109ءء     | D _ m9      | وفات ام المومنين حضرت ميمونةً                  | 11      |
| اكتوبر الهلاء   | اسم ه       | وفات ام المومنين حضرت هفصه "                   | 100     |
| - 77            | 2 - Mm      | وفات حضرت عبدالله ابن سلام الم                 | 10      |
| ستمبر ۱۲۵ء      | 0 00        | وفات حضرت زيدابن ثابت                          | 10      |
| جولائی سائے ہے۔ | 000         | وفات حضرت معاويه ابن خديج                      | 14      |
| جون سميدء       | ممره        | وفات حضرت اسامها بن زيرٌ                       | 14      |
| اپریل ۱۸۰۰ء     | من م        | وفات حضرت معاويةٌ وخلافت يزيد                  | 11      |
| جنوري والحيه    | الله        | وفات حضرت عمرابن عبدالعزيز خلافت يزيد ثاني     | 19      |
| اريل ٢٥٥ء       | مالاه       | وفات ما لك ابن دينار ً                         | 10      |
| اگست ۲۵ کے ء    | D IM        | وفات حضرت جعفرصادق"                            | ri      |
| اگست کالے ء     | ١١٠/١٢ ه    | وفات امام الائمه حضرت ابوحنيفه                 | ۲۲      |
| اريل الحكيء     | D 109       | خدائی کے دعو پرامقع نے آگ میں کود کرخودشی کرلی | 22      |

| ****************                   |               |                                            |            |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| اكتوبراوك                          | الخاره        | و فات حضرت حمادا بن البي حنيفةً            | ۲۳         |
| اكتوبرافيء                         | DJZY/S        | بغداد میں کاغذسازی کے پہلے کارخانے کا قیام | ra         |
| اگست وه که ء                       | D INTO        | و فات حضرت موی کاظمٌ                       | 4          |
| دستمبر ١٩٨٠ء                       | 0 r.n/r.      | وفات حضرت امام شافعیؒ                      | 12         |
| ايريل ٥٥٨ء                         | oryllo.       | وفات امام مسلم قشيريٌ صاحب مسلم شريف       | M          |
| مئی این                            | م ٢٩٢         | محمودغز نوئ كاملتان پرپہلاحملہ             | 19         |
| اريل ڪافيا                         | ري مهم ه      | وفات امام احمد ابن محمد قادوريٌ مصنف قد و  | ۳.         |
| وستمبر (۱۰۴۸) و                    | مريد ه        | و فات سلطان محمو دغز نوی م                 | اسا        |
| جنوری سالاء                        | D 0.0         | وفات امام غزالیٌ                           | ٣٢         |
| ارچ ٢٣٦ء                           | DYFF          | وفات حضرت خواجهمعين الدين اجميريٌ          | mm         |
| اكتوبر ٢٨٧اء                       | a YAI         | و فات ابن خلكان المورخ                     | 2          |
| مارچ اساء                          | ارک ۱۲/۱۰ ع   | وفات علامه عبدالله في صاحب تفسير مد        | <b>F</b> 0 |
| اريل ١٥٢٧ء                         | 0 947/2       | پانی پت کی جنگ                             | ٣٧         |
| اگست والمله                        | ما الم        | وفات قاضى ثناءالله پانى پتى حفى"           | 12         |
| فروری ۱۸۵۸ء                        | ماتدام        | د بلی پرانگریز کا قبضه                     | <b>T</b> A |
| ٢٠ جولائي ١٩٣٣ء                    | פט דו/דדין פ  | وفات حكيم الامت مولا نامحد اشرف على تفان   | ٣9         |
| ع <sup>1</sup> /متى م <u>موا</u> ء | وبي الروم إله | وفات شيخ القرآن مولانا غلام الله خال صا    | 100        |
| ☆                                  | ☆             | ☆☆                                         |            |

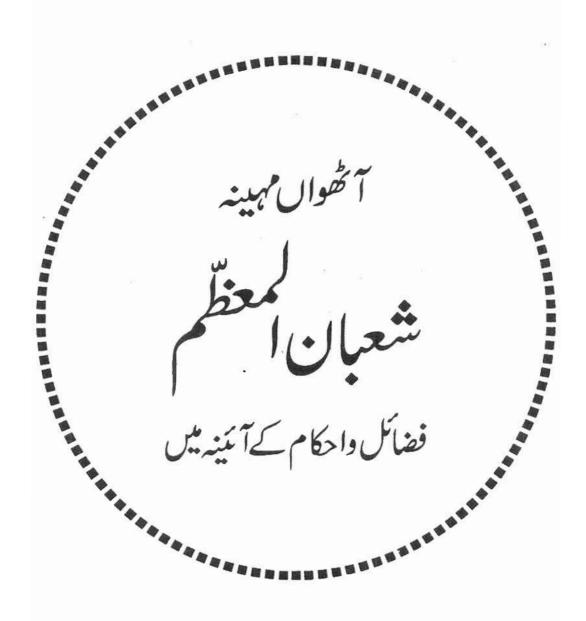

www.besturdubooks.wordpress.com

## آ تھوال مہینہ شعبان المعظم

"شعبان" اسلامی سال کا آٹھوال قمری مہینہ ہے اس میں ش مفتوح اور عساکن ہے۔ علاوہ ازیں میہ ہمیشہ فد کراستعال ہوتا ہے۔ بید شعب سے شتق ہے اور اس کے لغوی معنی جمع کرنا اور متفرق کرنا دونوں آتے ہیں۔

(۱) ..... جات ہیں مطرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہا ہے مروی ہے لہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جن لوگوں کی روعیں قبض کرنا ہیں۔ان کی فہرست اسی ماہ میں ملک الموت کے سپر دکی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میرانام اس حالت میں درج فہرست کیا جائے کہ میں روزہ سے ہوں۔

(۲) .....حضرت عکر مدرحمة الله عليه فرماتے بيں كه شعبان كى پندرهويں رات كوسال بحركة ماموں كا فيصله كيا جاتا ہے۔ يہاں تك كه موت، حيات، شادى، نكاح، حج، غربت امارت ، غرضيكه سب ہى اموراى ماہ ميں انجام پاتے ہيں۔

#### ماه شعبان کی فضیلت اور وجه تشمیه

اس مہینہ کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور کم وہیش ہرمسلمان بھی اس کی فضیلت سے واقف ہے اس مہینہ کی وجہ تسمیہ شیخ عبدالحق صاحب محدث وہلوی رحمہ اللہ اپنی مشہور تصنیف' ما ثبت بالسنہ' میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے یہ بیان کرتے ہیں: اس مہینہ کا شعبان نام اس لئے رکھا گیا کہ روزہ دار کی نیکیوں (کے بیان کرتے ہیں) درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔حدیثوں میں جوفضائل بیان کے گئے ہیں اس سلسلہ میں ہم یہاں چند حدیثوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔

(۱) ..... جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس مهدینه کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور ارشاد فرمایا شهری شهری (دیلمی) یعنی شعبان میرام مهدینه ہے؛ اس سے انداز ه کریں که جس چیز اور مهدینه کی نسبت حضور سرور عالم صلی الله علیه وسلم اپنی طرف فرمائیں تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی ؛

(۲).....حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یوں دعا فر مایا کرتے تھے؛

اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان (ابن عساکر) یاالله رجب اور شعبان کے مہینہ میں ہمارے لئے برکت فرمائیے اور خیریت کیماتھ ہم کورمضان تک پہنچا کیں ؟

یعنی خیریت کے ساتھ برکات رمضان دیکھنا اور اس کا استقبال کرنا نصیب ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا اس مہینہ کی فضیلت وعظمت کی دلیل ہے.
(۳) ......ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں.

كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان. (بيهقى)

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه بات برسى پسند تقى كه شعبان كے روز بے ركھتے ركھتے رمضان كے روز وں سے ملاديں.

رمضان کےروزوں سے ملانے کا مطلب حدیث نمبر ۴ میں ملاحظ فر مائیں. (۴).....حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صيا ما في شهر شعبان (بخارى، مسلم، ابو داؤد)

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم (شعبان ميس) انتے زيادہ روزے رکھتے كه ہم

(صحابہ) کہنے لگتے اب آپ افطار نہ کریں گے، اور بھی افطار کئے جاتے ( یعنی روز بے ہیں نہر کھے ) یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روز نے ہیں رکھیں گے، اور میں نے آپ کوکسی مہینہ میں شعبان کے مہینہ سے زیادہ ( نفلی ) روز بے رکھتے ہوئے ہیں دیکھا، کہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامسلسل روز بے رکھنا اور بھی نہ رکھنا، یہ بھی دراصل امت کے لئے اسوہ ہے، کہ بھی تگی میں نہ پڑجائے، اسی لئے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا:

خذو ا من العمل ماتطیقون فوالله لایسام الله حتی تساموا (مسلم) یعنی مل اپنی طاقت کے مطابق کروخدا کی شم وہ (اجروثواب دینے میں نہیں تھے گا تم ہی عمل کرنے سے تھک جاؤگے،

(۵).....ام المئومنين ام سلمه رضى الله عنها فرماتي بين كه:

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الاشعبان ورمضان،

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور مضان اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینہ میں متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا،،ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں اس مہینہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے،ایک مسلمان کے لئے یہ چندا حادیث بھی بہت ہیں،

مخضریہ کہ شعبان کے روزوں کی مثال ایس ہے جیسے فرض نماز سے پہلے سنتوں کی ،ان سنتوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب فرض نماز کی طرف پوری طرح متوجہ ہوجا تا ہے ، اسی طرح ماہ شعبان میں نفل روزے رکھنے سے انسان کا قلب ماہ رمضان کے فرض روزوں کے لئے مستعداور تیار ہوجا تا ہے ،

رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان ميں روز ہے زيادہ كيوں ركھتے تھے؟ جمارے گزشتة تحرير سے انسان كے دل ميں بيدوسوسه اور خيال پيدا ہوسكتا ہے كه آنخ ضرت صلى الله عليه وسلم شعبان كے مہينة ميں كثرت سے روز ہے كيوں ركھتے تھے؟ تواس کی وجہ بھی حدیث میں موجود ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عند نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کوشعبان میں زیادہ روز ہے رکھتے ہوئے دیکھا ہوں اس کی کیاوجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ:

(۲) .....ذك شهر تغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملى وانا صائم، (نسائي)

یے شعبان کا مہینہ ہے جورجب اور رمضان کے درمیان ہے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، اس مہینہ میں اللّٰہ رب العالمین کے حضور میں لوگوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، میری آرزویہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میراشارروزہ داروں میں ہو،،

ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت رجب کے مہینہ میں روز ہے بہت رکھا کرتی تھی ،آپ کو اس کے متعلق بتلا یا گیا کہ فلال عورت اس مہینہ میں بہت روز ہے رکھتی ہے ،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر اس عورت کو فعلی روز ہے رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینہ میں رکھا کرے ،

ناظرین کوان احادیث سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شعبان کے مہینہ کی کتنی عظمت وفضیلت ہے،

شعبان کی بندر ہویں شب کی فضیلت اور اُس کے نام

شعبان کے بورے مہینہ کی فضیلت گزشتہ صفحات میں بیان کی جا چکی ہے، مگراس مہینہ کی پندر ہویں شب کی جو فضلیت ہے وہ پورے مہینہ کی نہیں ، چنا نچے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چا ہے کہ اس رات کے گئ نام ہیں:

- (۱) ....ليلة البراء ة، يعنى دوزخ سے برى مونے كى رات،
  - (٢) .....ليلة الصّك، يعنى دستاويزوالى رات،

(m) .....ليلة المباركه، يعنى بركتول والى رات،

مگر عرف عام میں بیرات شب برائت، کے نام سے مشہور ومعروف ہے، جو فارسی اور عربی زبان کے دولفظوں کا مجموعہ ہے، شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہیں، اور برائت عربی کا لفظ ہے، جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں، اس کے بعد بیہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اس رات کی فضلیت رمضان المبارک کی شب قدر سے کم ہے، لیکن اس کی فضلیت سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دن میں اس کے وجود کا انکار کرے یا سورج کی موجود گی میں اس کے وجود کا انکار کرے،

گرنه بیند بروزشپر ه چشم × چشمه و قاب را چه گناه ، چند حدیثیں اس شب کی فضیلت کے متعلق ملاحظه وں ،

(۱) .....ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب، (ترمذي، ابن ماجه)

اللہ تعالیٰ شعبان کی پندر ہویں شب کوآسانِ دنیا پرنزول فر ماتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فر ماتا ہے،،

کہتے ہیں کہ عرب میں اس قبیلہ کے پاس تقریباً ہیں ہزار بکریاں تھیں، اب اندازہ کریں کہیں ہزار بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، جن کا شار کرناانسان کے قبضے کی بات نہیں، اسی طرح اس رات میں کتنے لوگ دوزخ سے بری کئے جاتے ہیں وہ بھی انسانی حساب سے باہر ہیں،

(۲) ..... اذا کانت لیلة النصف من شعبان نادی مناد هل من مستغفر فاغفرله هل من سائل فاعطیه (بیهقی) جب شعبان کی پندر جویس شب آتی ہے تو (الله تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلب گار کہ اس کو بخش دوں ہے کوئی سائل کہ سوال کرے کہ میں اس کا سوال پورا کروں،،

(٣) .....حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم ارشا دفر مات يين:

اتانى جبرئيل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله عتقاء من النار بعدد شعور غنم بنى كلب، (بيهقى)

مجھے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آگریہ (بشارت) سنائی کہ یہ شعبان کی پندر ہویں شب ہے، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنوکلب کی مجریوں کے بالوں کے برابرلوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں،،

بندر ہویں شب میں کیا ہوتا ہے،

(۴).....حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المئومنين حضرت عا كشه صديقه رضى الله عنها كومخاطب كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

هل تدرین ما فی هذه الیلة یعنی لیلة النصف من شعبان، قالت ما فیها یا رسول الله فقال فیها ان یکتب کل مولود بنی ادم فی هذه السنة وفیها ان یکتب کل هالک من بنی ادم فی هذه السنة،وفیها ترفع اعمالهم وفیها تنزل ارزاقهم، (بیهقی)

''کیا تصحیل معلوم ہے شعبان کی اس (پندرہویں) شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا یارسول اللہ ﴿ لَی اللہ علیہ وسلم ﴾ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بتلایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بیدا ہونیوالے ہیں وہ سب کھودیئے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ لئے جاتے ہیں، اور اس سال میں سب بندوں کے اعمال (سارے سال جاتے ہیں، اور اس سال میں سب بندوں کے اعمال (سارے سال اس کے ) اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی (مقررہ) روزی اتر تی ہے،،

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اعمال اٹھائے جانے کا مطلب سے سے کہ اعمال در بارخداوندی میں پیش ہوتے ہیں ،اورروزی اترنے کا مطلب سے ہے کہ ایک سال میں جتنی روزی انسان کو ملنے والی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے ،

#### ایک اعتراض اوراس کا جواب

یہاں پرایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزی وغیرہ تو پہلے ہے لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں، پھراس کا مطلب کہ اس شب میں انسان کو ملنے والی روزی لکھ دی جاتی ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس رات کولوح محفوظ سے علیحدہ کر کے ان فرشتوں کو سپر دکر دیا جاتا ہے جن کے بیکا م سپر دہے،

حاصل ہیہ ہے کہ اس شب میں پورے سال کا حال قلمبند ہوتا ہے، رزق ، بیاری ، تنگی ، راحت وآ رام ، د کھ ، اور تکلیف جتی کہ ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے یا مرنے والا ہواس کا وقت بھی اسی شب میں کھا جاتا ہے ،

ایک روایت میں ہے کہ اس مہینہ کی پندر ہویں شب میں ملک الموت کو ایک رجشر دیا جاتا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کے نام اس رجشر سے نقل کر لو، کوئی آ دمی تھیتی باڑی کرتا ہے ، کوئی نکاح کرتا ہے ، کوئی کوشی اور بلڈنگ بنوانے میں مشغول ہے ، مگر اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ میر انام مردوں کی فہرست میں لکھا گیا، ایک اور روایت میں ہے کہ سال بھر میں ہونے والے واقعات اس شب میں لکھ دیئے جاتے ہیں، پیدا ہونے والے ، جج کر نیوالے، پھر ان میں نہ کی ہوتی نہ ذیا دتی ہوتی ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كابندر مهوي شب مين معمول

حضور نبی کریم الله صلی علیه وسلم کا اس رات میں کیا معمول ہوتا تھا وہ اُم المؤمنین مضرت عا کشدرضی الله عنها کی اس حدیث سے پوری طرح واضح ہوکر سامنے آجا تا ہے، آپ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں۔

عن عائشة رضى الله عنها قالت فقدت رسول الله

صلى الله عليه وسلم ليلة فا ذ اهو با لبقيع فقال اكنت تخا فين ان يحيف الله عليك ورسو له .

قلت يارسول الله انى ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم كلب فقال ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم كلب (ترمذى، ابن ماجه)

"میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پرنہ پایا (پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کے لئے نکلی ) تو آپ کو بقیع (قبرستان مدینہ) میں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ (رضی اللہ عنھا) کیا تجھے اس بات کا ڈرتھا کہ اللہ اور اس کا رسول وسلم اللہ علیہ وسلم یے مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات میں سے کسی کے ہاں میں نے خیال کیا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف لیے گئے ہوں۔

تب آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا بیشک الله تعالٰی شعبان کی پندر ہویں شب میں آسانِ دنیا پر نزول فر ما تا ہے، پس قبیلہ ء کلب کی بکریوں کے بالوں کے شار سے زیادہ (دوزخی) لوگوں کی مغفرت فر ما تا ہے،،

بعض روایتوں میں یوں بھی آیاہے کہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع نکل گئیں، اور وہاں آپ کوم صروف دعاء پایا، تو اپنے نفس کو وساوس پر ملامت کرتے ہوئے جلدی جلدی جلدی گر آئیں، اس تیزی سے چلنے کی وجہ سے آپ کا سانس پھول گیا، استے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مہما راسانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو انھوں نے وجہ بتلائی، اس پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا، اکسنت تنح افیان ان یحیف اللہ علیک و دسوله،

بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:۔

اتما نسى جبر ئيل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله عتقاء من النار بعد د شعو ر غنم بنى كلب، (بيهقى)

"من شعبان ولله عتقاء من النار بعد د شعو ر غنم بنى كلب، (بيهقى)

"من شعبان كليم السلام في آكر بتلايا هي كه آج (بير) شعبان كل پندر موين شب هي، الن رات مين الله تعالى الهي است كنهار بندول كو جهنم سے نجات ديتا ہے جتنے كرقبيله كلب كى بكريوں كے بال ـ''

بندر ہویں شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ئیں حضور سے ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جب کان لگا کر (غور سے ) سُنا تو آی صلی اللہ علیہ وسلم بید عاء فرمار ہے تھے:

(۱) اعو ذبعفوک من عقابک اعو ذبر ضاک من سخطک و اعو ذبک منک جل وجهک ، اللهم لا الحصی ثنا ء علیک انت کما اثنیت علے نفسک (بیهقی)

د'یااللہ! میں تیرے عفوکی پناه چا ہتا ہوں تیری سزات، اور تیری رضا کی پناه چا ہتا ہوں تیری تختیوں رضا کی پناه چا ہتا ہوں تیرے خصہ سے ، اور پناه چا ہتا ہوں تیری تختیوں سے یا اللہ میں آپ کی تعریف کا شارنہیں کرسکتا آپ کی ذات ایسی ہی بلند وبالا ہی جسے آپ نے خود فر مایا۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے دریافت کیایارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صلی اللہ علیہ رسلی اللہ علیہ وسلم ) آپ صلی اللہ علیہ رات کو بید عا پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں! تو بھی یہ کلمے یا دکر لے اور دوسروں کو بھی بتلا دے، جبرئیل علیہ السّلام نے مجھے یہ کلمے بتلائے ہیں، اور کہا ہے ان کلموں کو سجد میں باربار پڑھا کرو،

آپ صلی الله علیه وسلم نے سجدہ میں کیا دُعا ما نگی؟ آپ صلی الله علیه وسلم سے سجدہ میں بیدعا ما نگنا بھی ثابت ہے، (۲) ....سجد لک خیا لی وسوادی وامن بک فؤ ادی فهذه يدى و ما جنيت بها على نفسى يا عظيم ير جى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم ، سجد وجهى للذى خلقه وصوره و شق سمعه وبصره ، (بيهقى)

''سجدہ کیا بچھ کومیر سے ظاہر و باطن نے اور ایمان لایا میں سیچے دل سے بچھ پرسویہ میراہاتھ ہے ،اور جو کچھ میں نے اس سے اپنی جان پر گناہ کئے ہیں اسے عظمت و ہزرگی والے ،معاف فر مادے اُن بے شار گنا ہوں کو، سجدہ کیا میں نے اس ذات اُقدس کوجس نے (انسان) کو پیدا فر مایا ،اور صور بت

سجدہ کیامیں نے اس ذات اُقدس کوجس نے (انسان) کو پیدافر مایا ،اورصورہت بنائی اور کان اور آئکھیں دیں۔''

اس رات میں بیدعا مانگما بھی ثابت ہے:۔

(٣) ..... اللهم ارزقني قلباً تقياً من الشرك نقياً لا فاجر او لا شقيا ، (ما ثبت با لسنه)

(٣) ..... اللهم انى اسئلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا و الإخرة ، (ما ثبت بالسنه)

''اےاللہ! مجھےابیا پا کیزہ دل عطا فرما،جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، جونسق و فجو راور سختی ہے پاک ہو،،

''یا الله! میں آپ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا میں امن وا مان اور عافیت کا طلب گار ہول''

## ستيرنا دا ؤدعكيه الستلام كى دعا

شعبان كى پدر ہويں شب ميں داؤدعليه السلام يوں دعافر مايا كرتے تھ: ۔ الله مرب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة اواستففرك فيها (احمد، بيهقى)

"اے اللہ! اے داؤد (علیہ السلام) کے پروردگار! ہراس شخص کو بخش دے جوآپ سے اس رات میں دعا مانگے یا بخشش جاہے'۔ حضرت علی رضی الله عنداس رات میں اپنے گھر سے باہرتشریف لائے اور آسان کی طرف بار بار زگاہ اٹھا کردیکھتے رہے، پھر فر مایا۔
طرف بار بار نگاہ اٹھا کردیکھا اور اسی طرح بار بار باہر آ کردیکھتے رہے، پھر فر مایا۔
حضرت داود علیہ السلام ایک رات کو ایسی ہی مبارک ساعت میں اپنے گھر سے باہرتشریف لائے اور فر مایا یہ ایسی ساعت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو د عا

يندر ہويں شب ميں كن لوگوں كى بخشش نہيں ہوتى

( خیر و بھلائی کی ) مانگتا ہے تبول فر ماتا ہے ،اس کے بعد آپ نے بیدُ عافر مائی۔

بہت ی حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بہت سے بدنھیب لوگ ایسے ہیں کہ اس برکت والی رات میں بھی رحمتِ خداوندی سے محروم رہتے ہیں اوران پرنظرِ عنایت نہیں ہوتی ،ہم یہاں ایسے بدقسمت لوگوں کی فہرست پیش کرتے ہیں تا کہ عبرت حاصل ہو:۔

- (۱).....ثرک
- (۲).....جادوگر
- (٣)..... كانهن اورنجوي
- (٣).....نا جائز بغض اور كييندر كھنے والا
- (٨).....باجه بجانے والا اوران میں مصروف رہنے والا
  - (٩) .... تخنول سے نیچے یا جامہ انگی وغیرہ رکھنے والا،
    - (۱۰)....زانی مردوعورت
    - (١١).....والدين كانافرمان
    - (١٢) ..... شراب يينے والا اوراس كاعادى
- (١٣) ....رشته دارول اورمسلمان بھائی سے ناحق قطع تعلق کرنے والا،

یدوہ برقسمت لوگ ہیں جن کی اس بابر کت اورعظمت والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ،اوررحمت ِخدواندی ہے محروم رہتے ہیں ،

اس لئے ہرمسلمان کو جا ہے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور غور وفکر کرے کہ ان

عیبوں میں ہے میرے اندرتو کوئی عیب اور بُر ائی نہیں ،اگر ہوتو اس سے تو بہ کرے ، پھر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ، بیہ خیال نہ کرے کہ میرے اتنے اور ایسے گنا ہ کیسے معاف ہوں گے ،

پندرہ شعبان کےروزہ کا حکم

اگر چەروزەفرض ياواجبنېيى بلكنفلى ہے، مگراس كابژا ثواب ہے كيونكەصرف نفلى روزه كابھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بژا ثواب بيان فرمايا ہے، مثلاً آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:۔

( ا )..... من صام يو ما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ،(منفق عليه)

''جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضائے لئے ایک دن کا (نفل) روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے ستر (\* سے برس کے فاصلہ پر ( دُور ) کر دیگا'' اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:۔

(٢)..... من صام يو ما ن ابتغاء وجه الله بعد ٥ الله من جهنم كبعد غر اب طائر و هو فرح حتى مات هر ما.

(احمد ، بيهقى )

''جس شخص نے صرف اللہ کی رضائے لئے ایک دن کاروزہ (نفل) رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کودوز خ ہے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کو ابچین سے بڑھا بے تک اڑتار ہے۔''

حدیث نمبر میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے کو سے کی مثال کیوں دی؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جانوروں میں اسکی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عمر سات سولا • کہ ال تک ہوتی ہے،

بہرحال ہمارے نزدیک حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی ایک نفل روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کے لئے رکھے گا تو اس کی برکت سے روزہ داراور دوزخ میں بے شاراور بے حساب دوری ہوجائے گی ، جب عام نفلی روزہ کا اتنا تو اب ہے توجن روزون كاحديث سے ثبوت ملتا ہے ان كاكتنا تواب ہوگا، اسى سے شب برأت كے روزه كونوں كا حديث سے ثبوت ملتا ہے اس كے بعد شب برأت كے روزه كا تحكم ملاحظ فرمائيں:
حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: ۔
اذ اكان ليلة النصف من شعبان فقو مواليلها و صوموانها رها (ابن ماجه)

''جب شعبان کی پندر ہویں شب آئے تورات کو قیام کرو ( لیعنی نمازیں پڑھو ) اور (اگلے ) دن کاروز ہ رکھو''۔

اس حدیث سے شعبان کی پندرہ تاریخ کے روز ہ کا حکم معلوم ہوا یہ کم استحبا بی ہے۔ لینی اگر کوئی رکھے تو ثواب، ندر کھے تو کوئی گناہ نہیں،

#### پندرہ شعبان کے روزہ کے ثواب کا بہتر طریقہ

اگر چہآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اوراُ مت کو بھی اس کا حکم دیا کہ جاہے تو اس مہینہ میں روزے رکھ کر حق تعالیٰ کی خوشنو دی اور رضا حاصل کرے،

اس کی میرے خیال میں بہتر صورت ہیہ کہ اس مہینہ میں صرف پندرہ تاریخ کا ایک روز ہ رکھنے کے بجائے تیرہ ۱۳۵ چود (۱۳۵ ) پندرہ ۱۵ اان تینوں تاریخوں کے روز بے رکھے،

ان تاریخوں کے روزوں کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بیایا م بیض کے روزے کہلاتے ہیں، حدیث میں ہے:۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايا م البيض في حضر ولا سفر (نسائي)

'' بنی صلی الله علیه وسلم ایا م بیض کے روز ہے سفر وحضر میں کبھی نہ چھوڑتے تھے۔'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے فر مایا:۔ اے ابوذ ر! تو جب روز ہے رکھنا جا ہے تو مہینہ کی تیرہ ، چودہ ، پندرہ ( تاریخ ) کے

رکه (ترندی، نبائی)

ہرمہینہ میں یہ تین روز ہے رکھنے کی ایک برکت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دل کا کھوٹ اور وسو ہے دور ہو جاتے ہیں ، (بزار )

اس صورت میں ایک تو سنت (ایا م بیض کے روز وں) پڑمل کا ثواب ہو گالورای کے ساتھ پندرہ شعبان کے روز ہ کی فضیلت بھی حاصل ہوجائے گی۔

#### بندرہ شعبان کے بعدروزے کا حکم

آ بخضرت صلی الله علیه وسلم سے زیادہ اُمت پرشفیق اور مہر بان کوئی نہیں ہوسکتا ، جہاں آ پ صلی الله علیه وسکتا ، جہاں آ پ صلی الله علیه وسلم نے شعبان کے مہینه کی فضیلت بیان فرمائی و ہیں آ پ صلی الله علیه وسلم نے اُمت کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے یہ بھی ارشا دفر مایا:۔

اذاالنتصف شعبان فلاتصو موا ، (مشكوة) " درالنتصف شعبان گذرجائ توروز عندر كوئ -

اس ممانعت میں بیراز ہے کہ آ دمی میں کہیں روز ہے رکھتے کمزوری آ جائے اوراس کا اثر رمضان کے روزوں پر بڑے ،

#### قبرستان اوراس كى متعلق يجه مفيد باتيس

جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافر مان ہے جب آ دمی مرجا تا ہے تو اس کے (تمام) اعمال کا ثو اب ختم ہو جاتا ہے ، مگر تین نیکیاں ایسی میں کہ ان کا ثو اب مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے ،

- (۱).....صدقه جاربه
- (۲).....و ہلم ( دین ) جس ہے دنیا میں لوگ فائدہ اٹھا کیں
- (۳) .....نیک اولا دجواس کے مرنے کے بعداس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ (ابوداؤ منائی)

ناظرین غور فرمائیں کہ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان. کے مرنے کے بعد کام آنے والی تین جیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے،جس کا مطلب سے ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر جائے جس سے خلقِ خدا فائدہ اٹھائے، جیسے کسی نے مسافر خانہ بنوادیا، یا مہیتال بنوادیا، یا کنواں بنوادیا۔یامسجد بنوادی سیسب کام صدقہ جاریہ ہے۔

باقی دونوں کا مبھی ایسے ہیں، جن کا ثواب انسان کومرنے کے بعد پہنچتار ہتا ہے، اس لئے ہرمسلمان کو جا ہئے کہ اپنی اولا دکود بنی تعلیم دلائے ،اوراس کو نیک وصالح بنانے کی کوشش کرے، تا کہ مرنے کے بعداس کے کام آئے۔

#### کیامُر دےکوثواب پہنچتاہے؟

یہاں ایک بات کی تشریح کردینا مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ بہت سے سخت عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ کہدیتے ہیں کہ جوشخص مرگیا اس کے بعداس کوکوئی نیک کام کرنے سے فائدہ نہیں پہنچتا، اس خیال کی اصلاح شیخ الحدیث مولا ناز کریا صاحب کا ندھلوی نوراللہ مرقدہ کے الفاظ میں سنئے:۔

''امام نو کی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ صدقہ کا ثواب میت کو جہنچنے میں مسمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی مذہب حق ہے، اور بعض لوگوں نے جویہ لکھ دیا کہ میت کواس کے مرنے کے بعد ثواب نہیں بہنچتا، یہ قطعاً باطل ہے، اور کھلی ہوئی خطا ہے، اس لئے یہ قول ہرگز قابل التفات نہیں''

(فضائل صدقات جلداول بحواله بذل الحجود)

اِسے معلوم ہوا کہ میت کو ہرنیک کام کا ثواب پہنچتا ہے، لہٰذا ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ اسپے مُر دہ اعز ہ واقر باء کے لئے قر آن کریم پڑھ کریا صدقہ وغیرہ کر کے ان کو ثواب بہنچا تارہے،اس کے بعد ہم ایصال ثواب کے چند طریقے بیان کرتے ہیں،

#### ميت كوايصال أواب كے چندطريق

(۱) ۔۔۔۔۔حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جوشخص قبرستان میں جاکر قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (پوری سورت) دس مرتبہ پڑھ کراس کا ثواب مُر دوں کو بخش دے تومُر دول کی تعداد کے برابراس پڑھنے والے کوبھی تواب ملے گا۔ (داقطنی ، بحوالہ ماتہ سائل)

(۲) .....معقل بن بیاررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوالت اللہ علیہ وسلم نے
ارشادفر مایا اپنے مُر دوں کے لئے سور ہیسلین پڑھا کرو (ابوداؤد)

بعض احادیث میں ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہونے کے بعد سور ہ فاتحہ (ایک مرتبہ) اور سور ہ اخلاص (قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) اور سور ہ تکاثر (الھ کم التکاثر) پڑھ کراس کا ثواب قبرستان کے تمام مُر دوں کو بخش دی تو اُس قبرستان کے تمام مُر دے اسکی شفاعت کریں گے،

(٣) .....امام احمد بن صنبل رحمه الله فرمات بين ، جبتم قبرستان جايا كروتو المحدشريف، قُلُ اَعُوُ ذُبِرَ بِ النَّاسِ المحدشريف، قُلُ اَعُو دُبِرَ بِ النَّاسِ المحدشريف، قُلُ اَعُو دُبِرَ بِ النَّاسِ يرْ هر قبرستان كِمُر دول كو بخش ديا كرو،ان كا تواب ان كو بهن ختا ہے،

(نضائل صدقات)

(۵) .....ایصال ثواب کاایک آسان طریقه به بھی ہے کہ اوّل تین مرتبه درود شریف پڑھے، پھر تین مرتبہ فُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے، اس کے بعداخیر میں پھر تین مرتبہ فُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے، اس کے بعداخیر میں پھر تین مرتبہ در ودشریف پڑھ کر قبرستان کے تمام مُر دوں کوثو اب بہنچا دے (بہتریہ ہے یوں نیت کرے اس کا ثواب تمام مسلمان مُر دوں کو جہنچ) بہنچا دے (بہتریہ ہے یوں نیت کرے اس کا ثواب تمام مسلمان مُر دوں کو جہنچ) (ملفوظات شُخ الاسلام مولانا مدنی)

#### قبرستان میں داخلہ کے وفت کی دُ عا

حدیث میں قبرستان میں داخلہ کے وقت پڑنے کی کئی دعا کیں آئی ہیں ہم یہاں صرف ایک دعا درج کرتے ہیں، بیایک دعا بھی کافی ہے،

السلام عليكم يا اهل القبو ريغفر الله لنا و لكم انتم سلفنا ونحن بالا ثر (ترنزي)

"اے قبروالو! تم پرسلامتی ہو،اوراللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری بخشش فرمادے ہتم ہم سے پہلے آگئے ہم تمہارے بیچھے آنے والے ہیں۔"

#### زيارت ِ قبور کي متعلق چند طُر وري باتيں

(۱) قبروں کی زیارت کرنامتحب ہے (۲) قبروں کے اوپر سے چل کرروند تا ہوانہ جائے (۳) جب کسی قبر پر جائے تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائے تا کہ میت کو اگر حق تعالیٰ آنے والے کا کشف عطافر مائے تو دیکھنے میں سہولت رہے،

اس لئے کہ جب میت قبر میں دائیں طرف کروٹ لیتی ہے تو اس کی نظر قدموں کی طرف ہوتی ہے تو اس کی نظر قدموں کی طرف ہوتی ہے ، اگر کوئی سر ہانے کی طرف سے آئے تو میت کو دیکھنے میں دقت اور مشقت ہوتی ہے (نضائل ج)

#### والدين كيلئة ايصًال ثواب كى دُعا

اسلام نے والدین کا بڑاحق بتلایا ہے،قر آن کریم نے تنبیہ کی کہ ان کوجھڑ کنا اور ڈانٹنا تو بڑی بات ہے،زبان ہے'' ہوں'' بھی مت کہو، بات کرتے وقت پورےادب وتعظیم کالحاظ رکھو،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم پیچھے نقل کرآئے ہیں کہ شعبان کی پندر ہویں شب میں والدین کے نافر مان کی بخشش نہیں ہوتی ،اور وہ رحمتِ خداوندی سے محروم رہتا ہے ،اگر کوئی بدقسمت انسان ایسا ہو کہ اس کے والدین ناراضگی کی حالت میں انتقال کر گئے ہوں تو اولا دکا فرض یہ ہے کہ ان کے لئے ایسال ثو اب اور دعائے مغفرت کرتا رہے ،ہم یہاں ایک دعا نقل کرتے ہیں:۔

الحمد لله رب العلمين ٥ رب السموات والا رض رب العلمين ٥ ولمه الكبريآء في السموات والا رض وهو العزيز الحكيم ٥ لله الحمد رب السموات ورب الارض رب العلمين ٥ ولمه العظمة في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ٥ هو الملك رب السموات والارض ورب العلمين ٥ ولمه النور في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ٥ ورب العلمين ٥ ولمه النور في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ٥ (عيني شرح بخاري، فضائل صدقات)

#### ممیں کیا کرنا جاہے؟

مسلمانوں کو چاہئے کہ ان تعلیمات نبوی علیہ پڑمل کریں ، قبرستان جا کراپنی موت کو یا دکریں ،مُر دوں کوایصالِ ثواب کریں ،

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم قبرستان کس خاموثی کے ساتھ تشریف لے گئے ، کیکن آج کل ہم نے اس رات کو بھی ایک میلے اور تہوار کی شکل دیدی ہے ،

قبرستان میں خوب روشنی اور چراغال کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پرتو گانا بجانا جیسے لہوولعب کے کام بھی ہوتے ہیں، ہم غور کریں کہ کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے؟

جب قبرستان الیی جگه میں اس شم کےلہو دلعب اور خلا فیے شرع کا م ہوں تو و ہاں جا کرانسان کیاا پنی موت کو یا دکرے گا ،اور کیاایصال ثو اب کرے گا ،

خلاف پمیر کے رہ گزید ۔ کہ ہرگز بمز لنخو اہدرسید

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف چل کرمنزل مقصود پرنہیں پہنچ سکتا دعا ہے کہ حق تعالی ہرمسلمان کوحضور سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیردی کی تو فیق عطافر مائے ، آمین

### شبِ براًت کی بِد عات اوراُن کے نقصانات ازمفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه

#### رسم آتشبازی اور ڈیڑھ لاکھروپیے کا نقصان،

یہرسم نہ صرف ایک بےلذت گناہ ہے بلکہ اس کی دنیوی تباہیاں بھی ہمیشہ آئکھوں کے سامنے ہوتی ہیں ،

(۱).....ایک تواپنے مال کا ضائع کرنااور بے جااسراف ہے، جود نیا میں بھی مذموم ہونے کے علاوہ ہر مسم کی ہربادی کا دروازہ ہے،اور قرآن کریم ایسے خص کو شیطان کا بھائی فرما تاہے،

کہاجا تا ہے کہ صرف ہندوستان کے مختلف شہروں میں جورو پیمسلمانوں کا آتشبازی میں سالا نہ پھونکا جاتا ہے اس کی تعدا دتقریباً ڈیڑہ لا کھروپیہ ہے،

(یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ اور آج تو اس کی کوئی حد بی نہیں الا مان الحفیظ )

آہ! جس قوم کی اقتصادی حالت اس قدر نازک اور خطرناک ہو، اور جس کو افلاس نے دوسری قوموں کا غلام بنار کھا ہواس کا اتنار و پیداس طرح فضول اور بیہودہ رسوم میں ضائع ہوتو اس کی قومی زندگی کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے،

(۲).....ا پنی جان کواورا پنے بخوں کواور پاس پڑوس کوخطرہ میں ڈالنا ہے ، ہرسال صد ہا واقعات اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ گھرکے گھر آتشبازی سے تباہ ہوجاتے ہیں۔

(۳) .....شب برائت میں بچوں کو آشیازی کے لیے پیسے دیئے جاتے ہیں جو بچین ہی سے انھیں احکام الہید کی نافر مانی کی تعلیم اور بیہودہ رسموں کا نُو گر بنانا ہے جن کے لیے شرعی حکم تھا کہ ابتداء سے بچوں کو علم و ممل کی تعلیم دو، اچھی عادتوں کا خوگر بناؤ، گویا (نعوذ باللہ) شرعی حکم کا پورامقابلہ ہے،

(۳) .....بخرا فات تو ہر جگہ اور ہر وقت بُری ہیں ،لیکن شب براُت میں جبکہ رحمتِ خداوندی ہر شخص کوتو بہ واستغفار کی طرف بلار ہی ہے ان واہیات کا موں میں مبتلا ہونا در حقیقت اُس کی نعمت کا محکرانا ہے ، (والعیاذ باللہ) اوراسی لیے اس پرسب علماء کا تفاق ہے کہ متبرک مقامات اور مبارک اوقات میں جس طرح نیک عمل کا ثواب بردھتا ہے اسی طرح گناہ کا عذا ہے جھی زیادہ ہوتا ہے۔

#### رسم حَلوا

اس کوبھی ایسالازم کرلیا گیاہے کہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شب برأت ہی نہیں ہوتی، فرائض و واجبات کے ترک براتن ندامت اورافسوس نہیں ہوتا جتنا اس کے ترک بر،اور جو خص نہیں کرتا اس کو تنجوس و بخیل وغیرہ کے القاب دے کرشر مایا جاتا ہے جس میں بہت سی خرابیاں بیدا ہوگئی ہیں،ایک غیر ضروری چیز کا فرض و واجب کی طرح التزام کرنا،

دوسرے فضول خرجی وغیرہ ،اوراس نوایجا دشریعت کے لیے طرح طرح کی نغوضر ورتیں تراثی جاتی ہیں ،کوئی کہتا ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جب دندانِ مبارک شہید ہواتو آپ نے حلوانوش فر مایا تھا، یہ اُس کی یادگار ہے،

اورکوئی کہتا ہے کہ حضرت امیرحمز ہ رضی اللّٰدعنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے ، اُن کی فاتحہ ہے ،

اوّل تو سرے سے یہی غلط ہے کہ دندان مبارک ان دنوں میں شہید ہواہو، یا حضرت حمزہ رضی اللّٰہ عنداس تاریخ میں شہید ہوئے ہوں، کیونکہ دونوں حادثے ماہ شوال میں واقع ہوئے ہیں،اور پھر بالفرض اگر ہوں بھی تواس قسم کی یادگاریں بغیر کسی شرعی امر کے قائم کرنا خود بدعت اور نا جائز ہے،

اس کے علاوہ یہ عجیب طرح کی فاتحہ ہے کہ خود ہی پکایا اور خود ہی کھا گئے ، یا دو چار اپنے احباب کو کھلا دیا ، فقراء ومساکین جواس کے اصلی مستجق ہیں وہ یہاں بھی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں ، بالخصوص جبکہ واجبات کی طرح التزام ہونے لگے ، تو ایسی صورت میں مباح بلکہ مستحبات بھی فقہاء کے نز دیک قابلِ ترک ہوجاتے ہیں ،

## مسجدوں میں زیادہ جراغ جلانا،

بعض شہروں میں دستور ہے کہ اس تاریخ میں مسجدوں میں بہت زیادہ روشنی کی جاتی ہے، ضرورت ہے بہت زائد چراغ جلائے جاتے ہیں، یہ بالکل کفار کے ساتھ مشابہت اور ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے، جو سخت نا جائز اور حرام ہے، قر آن کریم کفار کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے والوں کو اُنہی کی مانند فرما تا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ اُنہی میں سے ہے،

علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں زیادہ روشی کرنا ہُو اَمَکُہ ہے۔ شروع ہوا ہے، یہ لوگ اصل میں آتش پرست تھے، جب اسلام لائے تو انھوں نے بیہ رسم اسلام میں داخل کی ، تا کہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے وقت آگ کو سجدہ کریں، پھر آٹھویں صدی ہجری میں ان منکرات کا ائمہ ہُدی نے خوب قلع قمع فرمایا، اور بلادِ مصروشام سے ان رسوم کومٹادیا گیا،

بعض اکابرنے اس کی وجہ ہے مسجد میں اس رات کو جانا چھوڑ دیا، .....عجب نہیں کہ ہمارے زمانہ کی آتشبازی اس کا شعبہ ہو، (ما ثبت بالسّنة )

## برتنول كابدلناا وركهر كالبيناوغيره

بعض لوگوں نے اس رات میں گھر لیپنے اور برتن بدلنے کی عادت ڈال رکھی ہے، یہ مجمی محض لغواور بے اصل ہونے کے علاوہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، جس کی حدیث وقر آن میں سخت ممانعت آئی ہے،

## مئورکی دال پکانا،

بعض لوگ اس تاریخ میں مئور کی دال ضرور پکاتے ہیں ، اِس کی ایجا د کی وجہ بھی اب تک معلوم نہیں ہو ئی ، اس میں بھی وہی خرابیاں موجود ہیں جورسم ، حلوا میں ذکر کی گئیں ہیں ،

#### مسجدول ميں اجتماع اور شوروشغب

رات کوجا گئے کے لیے اگر اتفا قاد و چار آدمی مسجد میں جمع ہوگئے اور اپنی نماز و تلاوت میں مشغول رہے تو اس میں مضا کقتہ نہیں ،کیکن بعض شہروں میں اس کو بھی اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کورو کئے کی ضرورت ہے ،مثلا بُلا کرا ہتما م سے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر شور و شغب اور لہو و لعب میں رات گذار نا ،اس طرح اہتما م کے ساتھ مسجدوں میں اجتماع بھی نوا بیجا د بدعت ہے ،صحابہ کرا م رضی اللہ عنہم جن سے زیادہ کوئی عبادت کا شوقین نہیں ہوتے تھے ، اور پھر اس اجتماع کی وجہ سے جو شور و شغب مسجدوں میں ہوتا ہے وہ دوسرا گناہ ہے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے بدؤ عاکر تے ہیں جو مسجدوں میں ہوتا ہے وہ دوسرا گناہ ہفرشتے ایسے لوگوں کے لیے بدؤ عاکر تے ہیں جو مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں یا شور مجانی میں ،اس کے علاوہ عالمگیر غفلت اور جہالت کی وجہ سے اور بہت می باتیں کریں یا شور مجانی میں ان میں و نیا گئا ہا باعث ہو کر بھا کے نقصان و خسران کا سبب بن جاتی ہیں (نعوذ باللہ منہ)

#### تنبيه

اس ساری گذارش کا حاصِل میہ ہے کہ مسلمان اُن اُخروی نمائشوں کوغنیمت سجھ کراُن سے نفع اٹھا کیں ،اوراس مبارک رات میں اٹمالِ مسنونہ کے ساتھ جاگ کرقبر میں آ رام سے سونے کاسًا مان کرلیں \_

باش بیدارددل شبها درلحد چشم خواب اگرداری

اور سمجھ لیں کہ بیراتیں ہمیشہ میتر نہ ہوں گی۔

جا گنا ہے جاگ لے افلاک کے سامیہ تلے

پھر پڑا سوتار ہے گا خاک کے سامیہ تلے

اوراگریہ کچھنہ ہوسکے تو کم از کم اپنے آپ اوراپنے اہل وعیال کوان گنا ہوں سے تو بچالیس جواس مبارک رات میں ثواب مجھ کر کیے جاتے ہیں۔ اللهم لا تجعلنا من الذين حبطت اعما لهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ولله الحمد من قبل من بعد

العبدالضعيف محمر شفيع ديوبندى عفاالله عنه ووققه لما يجب ويرضاه (ما خذرساله ' شب برأت' از حضرت مفتى محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه ) لك بين كم شفيع صاحب رحمة الله عليه )

www.besturdubooks.wordpress.com

# '' ماه شعبان المعظم واقعات وحادثات کے آئینہ میں''

| مطابق             | نالمعظم     | واقعات وحادثات شعبإلا                        | نمبرشار |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------|
| اا/فروری ۱۲۳ یه   | Dr/10       | تحويل قبله بوقت نمازظهر                      | 1       |
| ۲۰/فروری ۱۲۴ یے ء | م           | رمضان المبارك كےروزوں كى فرضيت آخرى عشرہ ميں | ۲       |
| جنوری ۲۲۵ء        | مر الله     | نكاح ام المؤمنين حضرت حفصة مهمراه نبي پاك    | ٣       |
| אף/ נאת צדורים -  | 00/         | غزوه بني مصطلق يامريسيع                      | ~       |
| ٢٨/ ديمبر لا ٢٢٢ء | = 0/m       | لليتمم كيحكم كابا قاعده نزول                 | ۵       |
| ٢٨/ ديمبر ٢ ٢٢٠ ع | 00/         | نكاح ام المؤمنين حضرت جويريير                | ۲       |
| وتمبر كالكيء      | ميره        | سربيد ومرتمالجندل                            | 4       |
| وممبروبسيء        | آخرشعبان وه | مسجد ضرار کونذرآتش کیا گیا۔                  | ٨       |
| نومبر الملكء      | فالم        | دفىدخولان كى آمداور قبول اسلام               | 9       |
| اكتوبر الملاء     | 011         | مسيلمه كذاب كاقتل                            | 1+      |
| جون سممير،        | DIT         | وفات حضرت قباده ابن نعمان ً                  | 11      |
| ستمبر ١٢٩ء        | م ٢٩        | پہلار فاہی ہیتال حضرت معاویة نے قائم فرمایا  | 11      |
| اگت مسكلاء        | 0_0.        | وفات حضرت مغيره ابن شعبه أ                   | 11      |
| جولائي ٢٤٢ء       | 0 00        | وفات حضرت ثوبانً                             | 10      |
| نومبریم ۲۹ سے     | 0,40        | وفات حضرت عرباض ابن ساربيا تلميٌّ            | 10      |
| متى الكيه         | م ع         | وفات حضرت أس ُخادم خاص حضرت رسول مقبول عليسة | 17      |
| نومبر ۲۸ کے ء     | اله ه       | M **                                         | 14      |
| جنوری ۱۵کی        | D ITA       | ابومسكم خراسانى كاقتل                        | 11      |
| مئي ٨ڪيء          | المار ه     | 2007 A                                       | 19      |
| جولائی ۲۰۵ء       | D 119/17    | 10 PC-00 N                                   | 7+      |
| حتمبر ١٠٢٥ء       | דו/דון פ    | محمود غزنوی نے سومنات تو ڑا<br>              | rı      |
| -1.74             | o roy/rz    | و فات علامه ابن حزم ظاهري م                  | 77      |
|                   |             |                                              |         |

| فروری ایساء            | ركيا الحدم    | سلطان شہاب الدّین غوری نے سندھ پر قبضہ                   | rr |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|
| مارچ ٢٠٠١ء             | D 705/m       | و فات سلطان شهاب الدين غوري                              | tr |
| جنوری ۱۲۵ کیاء         | 01121/r       | و فات میرجعفر بنگالی                                     | ra |
| ارِيل ١٨٥٨ء            | DITZ -/ TT    | وفات علامه سيدمحمود آلوي صاحب تفسيروح المعانى            | 44 |
| اگت ۱۹۴۳ء              | DIT 47/17     | وفات مولا نامحمرالياس كاندهلويٌ                          | 12 |
| ۲۱/فروری <u>۱۹۵۸</u> ء | 01577/LL      | و فات مولا ناابوالكلام آزادٌ                             | M  |
| ۲۳/نومبر۲۲۹اء          | DIFAY/9       | وفات خطيب پا کستان مولا نا قاضی احسان احمد شجاع آ باد کا | 19 |
| ۲۲/اکتوبر ۱۹۷۰ء        | DIT9./1.      | وفات حضرت مولا ناخير محمد جالندهري ثم ملتاني             | ۳. |
| ه کالتمبریم کواء       | ياكيا والهوسي | پاکستان میں مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار د              | ۳۱ |

 $\triangle$ 

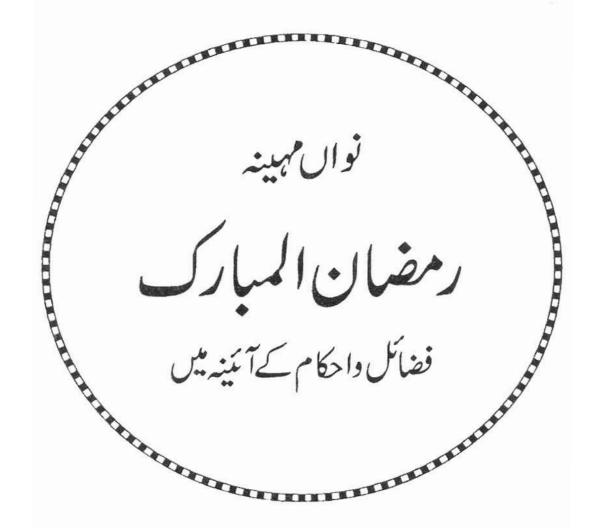

#### نوال مهينه رمضان المبارك

رمضان ،اسلامی سال کا نوال قمری مہینہ ہے۔اس میں رے ماورض ، تینول مفتوح اور الف ساکن پڑھا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں بید مذکر ہے اور "رمض" سے شتق ہے۔

اس كالغوى معنى جلن اورجلانے كے بيں علامة تاوى رحمة الله عليه لكھے بيں كه "رمضان من شدت الر مضاء وهو الحريقال رمضت الفصال اذا عطشت "

یعنی رمضان گرمی کی شد ت سے ماخوذ ہے مقولہ ہے کہ اونٹ بیاس کی شدت سے جل گئے۔''

علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ رمضان رَمِض کامصدر ہے۔ گرشھر کی اس کی طرف اضافت کر کے اس کوملم بنالیا گیا اور بناء برعلمیت والف ونون ، یہ غیر منصرف ہوا۔

انوارالنز بل میں ہے کہاس ماہ کورمضان سےاس لیےموسوم کردیا گیا کہ:

اس میں لوگ بھوک اور بیاس کی سوزش ہے بصورت روز ہ جلتے ہیں۔

اس لیے کہاس کے مجاہدوں اور ریاضتوں کی بدولت گنا ہوں کوجلا دیا جاتا

ہے۔ ﴿ اوریہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے جب قدیم زبان سے مہینوں کے نام منتقل کیے ہوں گے تواس وقت یہ مہینۂ گرمی کے زمانہ میں واقع ہوا ہوگا۔

بہرحال یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور برتر مہینہ ہے۔اوراس کی ایک رات ''لیلۃ القدر'' ہزار مہینے سے بہتر اور برتر ہے۔اورا یک فرض روزہ عمر بھرروزے رکھنے سے افضل ہے۔۔

الله المحمد المح

ای مهینه کی تین تاریخ کوحضرت ابراهیم علیه السّلام پرصحائف نازل موئے۔

اور چيوتاريخ كوحفرت موى عليه السلام پرتورات نازل موئى۔

🖈 اٹھارہ تاریخ کوحضرت داؤدعلیہالسّلام پرزبوراُتری۔

🖈 تیرہ تاریخ کوحضرت عیسی علیہ السّلام انجیل سے سرفراز فرمائے گئے۔

🖈 🗠 / رمضان کوخاتم الانبیاء سلی الله علیه وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا۔

🖈 دس رمضان کومکه فتح ہوا۔

🖈 کا۔رمضان کوجنگ بدر ہوئی۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اوّل رحمت ہے اور اوسط مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے براُت کا ہے۔

ابوالخیرطالقانی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب خطائر القدس میں اس ماہ کے ساٹھ نام ذکر کیے ہیں۔ اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ رمضان الله تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بہر حال ہیں ساری چیزیں اس ماہ کے شرف اور بزرگی کی شاہد عدل ہیں امھی آپ ملا حظہ فر ما نمینگے آگے انشا الله العزیز واقعات وحادثات ماہ رمضان المبارک از کیم سنہ ہجری تاایں سنہ ہجری ، بتو فیق الله تعالیٰ وعونہ۔

### روزہ گناہوں ہے یا کی کا ذریعہ

فخررسل جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اوّل سے آخر تک رمضان مبارک کے روزے رکھے وہ اپنے تمام پچھلے گنا ہوں سے ایسا پاک وصاف ہوگیا جیسا کہ بچدا پنی پیدائش کے وقت معصوم و بے گناہ ہوتا ہے (مصابیح)

### روزے فرض کیے گئے

يايها الذين المنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايا ما معددودات.

اے ایمان والو: ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم پر ہیز گار ہو جا وَاور بید گئے ہوئے چند دن ہیں۔

نسائی شریف کی روایت میں خاتم الا نبیاصلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو! بردا برکت کامہینہ آیا جس کے روزے اللہ پاک نے تم پر فرض کیے اور اے میری امت اس مبارک مہینے میں تہارے لیے دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین وسرکش جنات بند کیے جاتے ہیں نیراس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے، جو پورے ایک ہزار مہینے کی را توں ہے افضل اور بہتر ہے۔

کیانعمیں لاتا ہے مہینہ رمضان کا کیالطف دکھا تا ہے مہینہ رمضان کا مولا سے دلا تا ہے مہینہ رمضان کا عصیان کو بہا تا ہے مہینہ رمضان کا کیا خوان ہجا تا ہے مہینہ رمضان کا کیا نور دکھا تا ہے مہینہ رمضان کا جو ما نگو دلا تا ہے مہینہ رمضان کا کیار تے بڑھا تا ہے مہینہ رمضان کا

دنیامیں جب آتا ہے مہینہ رمضان کا روزہ ہے تر اوت کو افطاری وسحری فردوس بریں اور کہیں مرضی مولا! دریائے نجات اس کو جو کہئے تو بجاہے اولے ہیں کہیں میوئے میں شربت کہیں شندا کیا نور بھری راتیں کیا نور بھرادن! مرچیز میں رحت ہے ہراک شے میں ہرکت خاموشی ہے تہیج تو سونا ہے عبادت

#### بهاراشفيع

حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : لوگو! ماہ صیام اور قرآن مجید قیامت کے روز لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ چنا نچہ ماہ صیام عرض کرے گا۔ خداوندا میں نے فلال شخص کو روز ہے کی حالت میں اس کی تمام رغبتوں کی چیزوں سے روکا۔ کھانے پینے سے بازر کھا۔ مردعورت کی نزد کی سے بچایا۔ پس ایسے مطبع و فرماں بردار کے حق میں میری شفاعت منظور فرما اور اسے بخش دے نبی علیہ الصلاق قوالسلام فرماتے ہیں کہ روز ہے کی بیز بردست شفاعت درگاہ خُد اوند کی میں تبول ہوگی۔ اور وہ بخشا جائے گا۔ (بیہ بقی)

اے شفیع مومنین صد مرحبا تونے کی کیا رحمت رحمٰن عام کیوں نہ مومن جھ کو سینے میں دھرے عرش کے سامیہ میں بٹھلائے گا تو

اے شفیع مذنبین صد مرحبا مرحبا صد مرحبا ماہ صیام مومنوں کی جب شفاعت تو کرے عرصہ مشر میں کام آئے گا تو

کیاشفاعت زور کی ہوگی تری ہا کیں گے جنت میں لاکھوں دوزخی حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ فر مایا حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اے ایمان والوجس نے اعتقادایمانی اور خلوص اسلامی کے ساتھ طلب تو اب کے لیے ماہ صیام کے روز ہے رکھے اور ساتھ اس کے کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت بھی اس کی نہ ہوئی تو یقینا سمجھ لو کہ اس کے سارے گنا ہ بخشے گئے اور جوکوئی ماہ صیام کی راتوں میں تروات کی تلاوت قرآن کے لئے کھڑا ہواجس میں اس کی نیت مخص طلب ثو اب ہے۔ سمجھلو کہ یقیناً اس کے گناہ معاف ہو گئے اور جوکوئی شب قدر میں عبادت النبی کے لیے کھڑا ہوجس میں اس کی نیت محض رضائے الٰہی ہے یقیناً جان لوکہ اس کی تمام عمر کے گناہ بخشے گئے اوروہ یاک وصاف ہو گئے۔ (بخاری ومسلم)

اس کی بس نظرعنا یت کا مہینہ آ گیا

شا د ہو جا ؤ كه رحمت كا مهينه آگيا! مؤمنو! مولا كى الفت كامهينه آگيا الِگناه ہتے ہوئے آنکھول نظرآ جائیں گے ۔ رحمتِ با ران رحمت کا مہینہ آگیا دوزخی دنیایس اب شائد ہی رہ جائے کوئی جب کہ گھر بیٹھے یہ جنت کامہینہ آگیا ظاہری اعزاز کیاان پر برستا ہے بڑا: روزہ داروں کی بیعزت کامہینہ آگیا روزه دارول پر ہےرحت کی تجلی رات دی نکیاں ہی نکیاں ہرست آتی ہیں نظر نفس اور شیطان سے فرصت کامہینہ آگیا اب توہم دل کھول کراللہ کے بند ہے بنیں اب تو مولا کی عبادت کا مہینہ آگیا نعتیں جتنی ہیں سب تیرے لیے اے روز ہ دار تجھ بیا ہے مسلم بینعمت کامہینہ آگیا

> بندہ اسحاق کے دل سے کوئی یو چھے اسے کس قد رتسکین ورا حت کا مهینه آگیا

#### شەقدر

اوله رحمة واو سطه مغفرة واحره عتق من النار یعنی سیدالمرسلیں جناب محمد رسول سی تعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ رمضان السبارک کے اوّل دس روزہ رحمت کے ہیں اور میانی دس روز مغفرت کے ہیں اور آخری دس روز دوزخ

ہے آزاد ہونے کے میں:

پسسادام ہینہ مسلمان کے لیے سراسرنجات اور مغفرت سے لبریز ہے۔
شب قدر کے نا زل ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ایک روز جنا ب
رسالت ما ب سلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے ان چار شخصوں کا ذکر کیا جواسی
اسی برسیادالی میں مصروف رہے۔ اوران ہے بھی کوئی بھول چوک یا گناہ سرز فہیں ہوا بلکہ
کسی گناہ کی طرف ان کا خیال بھی نہیں گیا۔ ان مبارک نفوس کا بیقا بل رشک تذکرہ من کر
صحابۂ کرام نے شخت تعجب کیا اورا بنی کی عبادت اور مختصری اطاعت پر مایوس ہوئے اور عرض
کیا یارسول اللہ در کئی اللہ علیہ وسلم ہافسوس ہم اس مرتبہ سے بہت گرے ہوئے ہیں۔ اور
ہم کیا ایسے ہو سکتے ہیں۔ صحابہ مایوسانہ با تیں کررہے تھے اسے میں سدرۃ المنتبی سے
حضرت جریل علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ اپنے کیا لائے سورہ انا انوز لناہ الی لینی سے
حضرت جریل علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ اپنے کیا لائے سورہ انا انوز لناہ الی لینی
ہم کیا ایسے ہو بھی ہے جردار ہوجاؤ کہ شب قدر میں نازل فرما یا اے نبی تم سیمنے
ہم کو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ خبر دار ہوجاؤ کہ شب قدر ایک ہزار مہینے کی راتوں سے افضل
اور بہتر ہے ، اس دات کو جیریل اور دیگر ملائکہ خدا کے تلم سے امر خیر کو لے کرزیمین پر نازل
ہوتے ہیں وہ دات سرایا سلامتی ہے اور شی صادق تک وہ وہ ہیں رہتے ہیں۔

جب خود الله تعالی اس مبارک رات کی نسبت فرما تا ہے۔

ليلة القدر خيرمن الف شهر .

سیلہ الفادر حیومن الف سہو ۔

شب قدرایک ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل و بہتر ہے۔اب اگر ہم حساب لگا
ہیں تو ہزار مہینوں کے تراسی برس چار مہینے ہوتے ہیں جن کے تمیں ہزار دن
اور تمیں ہزار راتیں ،وئیں اللہ اللہ اللہ اسے زیادہ افضال اللی کیا ہوں گے کہ ایک رات
عبادت سیجے اور تمیں ہزار راتوں کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوائے:

ضدا کا فضل ورحمت ہے شب قدر پندایک ایک ساعت ہے شب قدر
معاصی دھل گئے عصیان بھروں کے گئی ابر رحمت ہے شب قدر

#### الوداع

حضرت جابررضی الله عندروایت کرتے ہیں کے فر مایا جناب سرورعالم صلی الله علیہ وسلم نے کہ جب رمضان المبارک کی آخررات ہوتی تو آسانوں کے فرشتے روتے ہیں یہاں تک کہ زمین وآسان امت محمد میصلی الله علیہ وسلم کے فراق ماہ صیام یارحمت کے لیاّ م نكل جانے برآنسو بہاتے ہیں۔آپ بیسُن كراصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اور نثار ہوں اور آسانوں کے فرشتے کیوں روتے ہیں اور زمین وآسان کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس لیےروتے ہیں کہوہ مہینہ جس میں ہرایک کی دعا قبول ہوتی تھی \_رخصت ہوتا ہے نیز اس لیےروتے ہیں کہ ایک ایک نیکی دس دس نیکیوں کانہیں بلکہ لا کھ لا کھ نیکیوں کا ثواب نامۂ اعمال میں لکھواتی تھی وہ مہیندرخصت ہوتا ہے اوراس لیے روتے ہیں کہ ہرایک مسلمان کو دوزخ ہے آزادی مل رہی تھی وہ مہینہ رخصت ہوتا ہے اور اس لیے روتے ہیں کہ ہرروز شام کے وقت الله تعالیٰ اپنے بندوں کونظر رحمت ہے دیکھاتھا وہ مہینہ رخصت کا ہوتا ہے۔اوراس لیے روتے ہیں کہ عصر کے بعد سے روز ہ کھو لنے تک کرا ما کا تبین کو بیچکم تھا۔ کہ روز ہ داروں کی نیکیاں ہی نیکیاں لکھو۔ گناہ ایک نہ لکھو نیز مشکوۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارك كى ہرساعت ميں تھالا كادوز خيوں كوجہنم سے آزاد كرتا ہے اور شب قدر میں اپنی مخلوق بخشاہے کہ جتنی ماہ صیام میں بخشی گئی تھی ۔اور رمضان کی آخر رات کو اتنے بخشے جاتے ہیں کہ تمام ماہ رمضان اور تمام جمعہ کے لیّا م اور لیلۃ القدر میں بخشے گئے تھے ان سے دی حصے زیادہ لوگ بخشے جاتے ہیں:

مؤمنو کیے چلے رحمت کے دن ابہوئے رخصت گئے رحمت کے دن جننے مجم تھے سبھی بخشے گئے ہائے کیے مغفرت کے دن چلے ہوئے مہینہ الوداع ہو چلا پیارا مہینہ الوداع

## ماه رمضان المبارك واقعات وحادثات كي تئينه مين

| •• .              | / .           |                                            | . ;        |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| مطابق             | رمضان المبارك | واقعات وحادثات                             | نمبرشار    |
| ۱/۱۴ اگست الم     | ۸اکسه نبوی    | آغاز نزول قرآن                             | Ī          |
| ۱/۱۴ اگست والاید، | ۸اکرایه نبوی  | ابتدائی طور پردونمازوں کی فرضیت            | r          |
| ١/١٨ أكست والارء  | ۸ا/ ایم نبوی  | خفيه دعوت اسلام آغاز                       | ٣          |
| جنوري ١١٩٠٠ء      | المانبوي      | وفات خواجها بوطالب                         | ٣          |
| جنوري 119 ء       | المه نبوی     | وفات ام المؤمنين حضرت خديجة الكبريٌّ       | ۵          |
| فروري 119 ء       | المه نبوی     | نكاح ام المؤمنين حضرت سودةً                | ۲          |
| مارچ ۱۲۳۶ء        | الماه         | سرية سيف البحر                             | 4          |
| ارچستان           | ساره          | هجرت حضرت عائشه صديقه الى المدينه          | ٨          |
| مارچ ۱۲۳۷ء        | m x/14        | غزوة بدر بروزجمعة المبارك                  | 9          |
| مارچ ۱۲۳٠ء        | المناه        | وفات حضرت رقيه بنت رسول الله صلى عليه وسلم | 1+         |
| 41/201/rm         | D T M         | وجوب صدقه الفطرونما زعيدالفطر              | 11         |
| جنوری ۱۳۰۰ء       | DA/1.         | فتحمكة                                     | 11         |
| ٢١جؤري ١٣٠٠ء      | D_1/50        | سربيةحضرت خالدابن وليده                    | 11         |
| ۲۱جوری ۱۳۰۰ء      | D_1/50        | سربية حضرت عمروا بن العاص                  | 10         |
| ۱۱/جۇرى ۱۳۰ ء     | D_1/14        | سرىيەسعدا بن زىداھىلىق                     | 10         |
| وتمبرسي           | 29            | وفد ثقيف كاقبول اسلام                      | 14         |
| وتمبرسانيه        | 29            | حرمت سودنزول آيت ربوا                      | 14         |
| جنوري اسلاء       | 0.9           | وفدعبدالقيس كاقبول اسلام                   | IA         |
| جنوری اسالیه      | 29            | وفدبني فزاره كاقبول اسلام                  | 19         |
| ديمبر اسلاء       | م م           | وفدبني مزه كاقبول اسلام                    | <b>r</b> • |
| وتمبر الثلاء      | ف             | وفدغسان كاقبول اسلام                       | . "        |
| وتمبر ٢٣٢ء        | نت الده       | وفات حضرت فاطمة الزهرا خاتون ج             | ۲۲         |
| نومراسلاء         | مال ه         | و فات حضرت ام ایمن ٔ                       | ۲۳         |
|                   |               |                                            |            |

| ستبروسلاء      | ه ۱۸     | و فات حضرت سہل ابن عمر وٌ                        | 20         |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|------------|
| اگست ۱۳۰۰      | 0 19     | وفات الى ابن كعب "                               | 10         |
| ار بل ۱۵۳۰     | D TT/9   | وفات حضرت عبداللدابن مسعودً                      | 44         |
| اپریل ۱۵۳ء     | D TT/9   | وفات حضرت عباسٌ                                  | 12         |
| ارچممع ،       | 0 -      | وفات حضرت مقدادابن الاسودٌ                       | M          |
| جؤرى الآلاء    | 0 4.     | شهادت حضرت على كرم اللدوجهه                      | 19         |
| جۇرى اللاء     | . D _ P. | خلافت حضرت حسن ابن عليٌّ                         | 1-         |
| اگستریم کلاء   | 000      | وفات حضرت حسان ابن ثابتٌ                         | 1"1        |
| جولائی کے کیاء | 0_04/14  | وفات ام المومنين حضرت عا ئشه صديقة               | ٣٢         |
| جون و که       | D9/12    | وفات حضرت امسلمةً م المؤمنين                     | ~~         |
| 5 <u>40</u> m  | مراتع    | و فات حضرت رابعه بصریٌ                           | ساسا       |
| جولائي ٢٥٢ء    | DTTA/10  | وفات اسحاق ابن را هوييه                          | 20         |
| اگست و کی و    | D 101/1. | وفات امام بخارئٌ مصنف بخارى شريف                 | ٣٧         |
| جۇرى كەمم،     | DIZT     | وفات امام ابن ماجه قزوین ً                       | 12         |
| نومبر ۱۹۲۸ء    | 0729     | وفات امام ابوعيسى ترندئ صاحب سنن                 | 2          |
| ۲۳/ جون ۲۲ ع   | D 11/2   | جامعهاز هرقاهره كاافتتاح                         | <b>m</b> 9 |
| جون ١١٠٣ء      | سوم م    | وفات ابودا ؤدا ندكئ                              | (**        |
| اگست ۱۳۲۳ء     | D LTM    | و فات حضرت يُوعلى قلندر بإنى يِق <sup>رر</sup> ٌ | ~1         |
| اگست ١٣٢٥ء     | 0250     | وفات امیرخسر و د ہلوی                            | ~~         |
| فروري لامهلهء  | منده     | وفات علامه ابن خلدون مورخ                        | سم         |
| اگست ۱۹۱۳ء     | مالته    | وفات حاجی عابدحسین صاحب دیوبندی                  | مام        |
| فروري ١٩٦٢ء    | DITAL    | وفات شيخ النفيرمولا نااحم على صاحب لا موري       | 2          |

\*\*\*\*

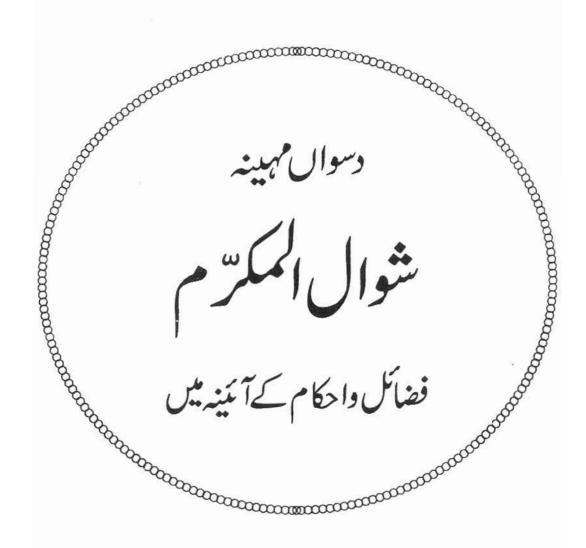

www.besturdubooks.wordpress.com

## دسوال مهبينه شوال المكرّم

اسلامی دسوال مہینہ کا نام شوال مکرم ہے۔اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شوال بالفتح سے ماخوذ ہے جس کامعنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہے۔اس مہینہ میں بھی عرب لوگ سیروسیاحت اور شکار کھیلنے کے لئے اپ گھروں سے باہر چلے جاتے تھے۔اس لئے اس کا نام شوال رکھا گیا۔

شوال،اسلامی سال کا دسواں قمری مہینہ ہے۔اس میں ش مفتوح اور وا وَمشدّ دہے۔ علاوہ ازیں یہ مذکر ہے اور عرف عام میں اس کوعید کا مہینہ بھی کہتے ہیں ۔اس کے لغوی معنی بلند کرنا ہمتفرق ہونا اور خشک ہونا وغیرہ کے ہیں۔

گرعلامه علم الدین سخاوی فرماتے ہیں کہ ماہ شوال خصوصیت کے ساتھ'' شالت الابل'' سے ماخوذ ہے جس کے معنی اونٹوں کے مستی سے دُم اٹھانے کے ہیں۔ " مشوال من شالت الابل با ذنا بھاللطر اق"

چونکہ اونٹنیاں اِن دنوں میں مستی سے نروں کی تلاش میں دُم اٹھائے پھرا کرتی تھیں اس مناسبت سے ان دنوں کو ما ہِ شوال کے دنوں سے موسوم کر دیا گیا۔ گوعر بوں کا شکار کے لیے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر باہر چلے جانا اور جنگلوں اور شکار گاہوں میں متفرق ہو جانا نیز ان کی اونٹنیوں کا دُودھ خشکہ ہو جانا بھی اتفاق سے انہی ایّا م میں واقع ہوا کرتا تھا۔ بہر حال ان معتقد دوجوہ کی بناء پرعرب اس مہینے کوشوال کے مہینے سے موسوم کرتے تھے۔

گرحدیث میں شوال کو' شالت الذنوب' سے ماخوذ قرار دیا گیا ہے۔ارشاد ہے' اما سمی شوالا لان فیہ شالت ذنوب المؤمنین .

یعنی اس مہینہ کا نام شوال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں مؤمنوں کے گناہ اٹھائے جاتے ہیں بیعنی معان کیے جاتے ہیں۔اور بیمعافی کچھ بوجہ رمضان کے روزگ کے اور کچھ بوجہ صدقة الفطر اور نما زعید الفطر کے ہوتی ہے۔

بناء بریں بیمہیند برد اہی مبارک اور محترم ہے۔شایدیمی وجہ ہے کہ اُم المؤمنین

حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها اپنج جمله مهتم بالشان اُمور کا آغاز اسی مهینه سے فرمایا کرتی تھیں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها کا نکاح بھی ماہ شوال میں ہوااور زخصتی بھی ماہ شوال میں۔

ہے۔۔۔۔۔ایک روایت میں آتا ہے کہ شوال سال جنت کا مبداء ہے شایداس وجہ سے علاء نے اس کو تعلیمی سال کا مبداء بھی قرار دے لیا ہے ۔

غرهٔ شوال سال جنت است زیس سبب این مبدا تعلیم گشت در صدیث مصطفے آمد چنیں بیہی تخ تابح کر د ہ مجم دیں

کی میں خوشی کی سب سے جواسلام میں خوشی کی سب سے بین کی سب سے دارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان لیک قبوم عید دور اعید نا .

کے .....حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ الله علیہ ہے منقول ہے کہ اسی روز جنت کی تخلیق ہوئی ،اوراسی روز اس میں طولیٰ کا درخت کا شت کیا گیا۔

🖈 .....اوراسی روز حضرت جبر مل امین وحی لانے کے لئے منتخب ہوئے۔

ایسے اور بے شارفضائل ومنا قب اس مہینہ کے منقول ہیں جن کوطوالت کے پیشِ نظر ذکر نہیں کیا جار ہا۔ تا ہم مجمل طور پراس مہینہ میں ہونے والے واقعات وحادثات کا ذکر آگے آرہاہے، انشاء اللہ العزیز

## شوال کی پہلی تاریخ کوعیدالفطر

اس مہینہ کی پہلی تاریخ کوعید الفطر ہوتی ہے۔جس کو یوم الرحمۃ بھی کہتے ہیں۔
کیونکہ اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحمت فر ما تا ہے۔اوراسی روز اللہ تعالی نے شہد
کی کھی کوشہد بنانے کا الہام کیا تھا۔اوراسی دن اللہ تعالی نے جنت پیدا فر مائی۔اوراسی روز
اللہ تبارک و تعالی نے در خت طو فی پیدا کیا۔اوراسی دن کو اللہ عز وجل سید نا حضرت
جبرائیل علیہ الصلو قوالسّلام کووجی کے لئے منتخب فر مایا۔اوراسی دن میں فرعون کے جادوں
گرول نے تو یہ کی تھی۔ (غنیۃ الطالبین ج مس ۱۸)

اوراسی مہینہ کی چوتھی تاریخ کوسیّدالعالمین رحمۃ للعالمین صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نجران کے نفر انیوں کے ساتھ مبابلہ کے لئے نکلے تھے۔اوراسی ماہ کی ستر ہویں تاریخ کواُ حد کی لڑائی شروع ہوئی۔جس میں سیّدالشہد اء حضرت امیر حمز ہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔اوراسی ماہ کی بجیس تاریخ ہے آخر ماہ تک جتنے دن ہیں وہ قوم عاد کے لئے منحوس دن تھے جن میں اللّہ جل شانہ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تھا۔

(عجائب المخلومات ٣٧٣)

### شوال کی فضیلت

یے مبارک مہینہ وہ ہے کہ جو حج کے مہینوں کا پہلامہینہ ہےاسے شہر المفطر بھی کہتے ہیں ۔اس کی پہلی تاریخ کوعیدالفطر ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو بخشش کامٹر دہ سنا تا ہے۔جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے۔

اذا كان يو م عيد هم يعنى يو م فطر هم با هى بهم ملائكته فقال ماجز اء اجير وفى علما قالو ار بنا جز اء ان يوفى اجر ه قال ملائكتى عبيدى وامائى قضوا فريضتى عليهم ثم خر جو ايعجو ن الى الدعاء و عزتى وجلالى وكر مى و علوى وارتفاع مكانى لاجيبنهم فيقول ار جعوا قد عفرت لكم و بدلت سيا تكم حسنات قال فير جعون مغفو را لهم . رواه البيهقى فى شعب الايمان

(مشكوة ص ١٨٣)

جب عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کا دن ۔ تو اللہ تبارک وتعالیٰ
ایخ بندوں سے فرشنوں پر نخر فرما تا ہے ۔ پس فرما تا ہے کہ اس مزدور ک
کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ
اے ہمارے پروردگاراس کی جزایہ ہے کہ اسے پورا اجردیا جائے ۔ اللہ
تبارک وتعالیٰ فرما تا ہے ۔ اے میرے فرشتو! میرے بندوں اور باندیوں
نے میرے اس فریضہ کو جوان کے ذمہ لازم آتا تھا۔ اداکردیا ہے ۔ پھروہ

(عیدگاہ کی طرف) نکلے دعا کے لئے پکارتے ہوئے۔ اور مجھے اپنی عزت وجلال اور کرم اور بلندی اور بلندمر تبہ کی شم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پس فرما تا ہے اے میرے بندوں لوٹ جاؤمیں نے شمصیں بخش دیا۔ اور تمہاری بدیاں نیکیوں سے بدل دیں ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس لوٹے ہیں کہ ان کی جفش ہو چکی ہوتی ہے۔

## عيدالفطركيكام

عید کے روز پیکام متحب ہیں۔

(۱)..... حيامت بنوانا ـ

(٢)....ناخن ترشوانا

(۳).....(۳)

(۴)....مواک کرنا

(۵) .....ا چھے کپڑے بہننانیا ہوتونیا ورند دھلا ہوا ہو

(٢)....انگوهی بیننا

(٤) ..... خوشبولگانا

(٨)....جبح كي نما زمحلّه كي مسجد ميں ادا كرنا

(٩)....عيرگاه ميں جلدي جانا

(١٠) ..... نمازے پہلے صدقہ فطرادا کرنا جوسوادوسیر گندم ہے

(۱۱) ....عيدگاه کوپيدل جانا

(۱۲) .....دوسر براسته سے واپس آنا

(۱۳) .....نمازعید کوجانے سے پہلے چند کھجوریں کھالینا۔ تین یا پانچ یاسات یا کم و بیش مگر طاق ہوں ۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھالے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوگا۔ مگرعشاء تک نہ کھایا تو عمّاب کیا جائے گا۔ (عامہ کتب) سية ناحضرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں۔

كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يغد وا يوم الفطر حتى ياكل تمر ات وياكلهن وترا

رو اه البخاري (مشكوة ص ١٢١)

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے عیدالفطر کے روز یہاں تک کہ پچھ مجوریں تناول فرماتے۔ اور طاق محجوریں کھایا کرتے تھے۔

(۱۴)....خوشی ظاهر کرنا

(۱۵).....کثرت سے صدقہ دینا

(۱۲)....عیدگاه کواطمینان و و قاراور نیجی نگاه کئے جانا

(١٤) ..... آپس ميں مبارك دينامستحب ہے۔ (درمختار۔ردالمحار)

#### مستله

نمازعیدے پہلےنفل نماز مطلقاً مکروہ ہے۔عیدگاہ میں ہویا گھر میں خواہ اس پرعید کی نماز واجب ہویا نہ ہو۔

یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نمازگھر میں پڑھنا چاہے تو نما نے عید ہوجانے کے بعد پڑھے۔ اور نمازعید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا کروہ ہے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ (درمختار)

#### شوال کے چھروزے

شوال میں چھدن روزے رکھنا بڑا تو اب ہے جس مسلمان نے رمضان مبارک اور چھدن شوال کے روزے رکھے یعنی پورے میال کے روزے رکھے یعنی پورے سال کے روز وں کا تو اب ملتاہے۔

سیدنا حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے حضور رحمة للعالمین شفیع المدنبین صلی الله تعالی علیه و بارک وسلم نے ارشادِ مبارک فرمایا که۔

من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الد هررواه البخاری ومسلم (مشکوة ص ۱۷۹) جس آدی نے رمضان شریف کے روزے رکھے۔اور پھران کے ساتھ چھروزے شوال کے ملائے تواس نے گویا تمام عمرروزے رکھے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

# اسلای مہیؤں کے نضائل واحکام ''ماہ شوال الممکرّم واقعات وحادثات کے آئینہ میں''

| مطابق        | شوال المكرّم  | واقعات وحادثات                          | تمبرشار    |
|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| فروري الآء   | شوال ۱۰ انبوی | نكاح ام المؤمنين حضرت عا كشهصد يقته ا   | 1          |
| مارچ         | ۷۲/۰۱ نبوی    | آ يخضرت صلى الله عليه وسلم كاسفرطا ئف   |            |
| اريل ١٢٣٠    | 01            | رخصتى ام المؤمنين حضرت عا كشه صديقة     | ٣          |
| مارچ ۱۲۲ء    |               | زكواة كى با قاعده وصولى                 | ۵          |
| مارچ سمير،   | 01            | غزوه بني قبيقاع                         | 4          |
| भार दिना     | D 17/4        | غزوهاصد                                 | 4          |
| भारत द्वार   | DT/A          | غزوه حمراءالاسد                         | ٨          |
| مارچ کالاء   | 00            | نكاح حفرت زنيب بنت خزيمه بمراه آتخضرت   | 9          |
| فروری ۱۳۰۰ء  | ~ <u>^</u>    | غزوه طا ئف                              | 1+         |
| جنوری سسیر   | ف             | وفدنجيب کي آمد                          | 11         |
| نومبر ١٣٥٠ء  | ماره          | وفات حضرت ابوقحافية                     | 11         |
| نومبر للسلاء | 0-10          | جنگ قادسیه                              | 11         |
| اكتوبريه     | الماره        | فتخ بيت المقدس                          | 10         |
| اكتوبر ١٣٨ع  | بمرّ کله ه    | نكاح حضرت ام كلثوم بنت فاطمه همراه حضرت | 10         |
| ارچ ١٥٤٠     | 0 57          | وفات حفزت حذيفة                         | 14         |
| ارچ ۱۵۹ء     | D_ TA         | و فات صهیب رومی ا                       | 14         |
| جنوري ١٢٣٠ء  | مي م          | وفات عمروابن العاص العاص                | IA         |
| تتمبر سلكاء  | 000           | وفات حضرت ام المؤمنين سودة              | 19         |
| جون سائے،    | مه ه          | وفات حضرت زين العابدينٌ                 | <b>r</b> • |
| مارچ ۱۲۳۷ ء  | 01.0          | وفات امام ابن سيرينٌ                    | 71         |
| فروری ۸۲۳ء   | 0 T.E         | وفات الفراءالخوى                        | rr         |
| ستمبر منييء  | a ray         | وفات امام محمد ابن اساعيل البخاريٌ      | 22         |
|              |               |                                         |            |

| r+ y        |        | بول کے فضائل واحکام                        | اسلامی مهینوں کے فضائل واحکام |  |
|-------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|--|
| جولائی ۵۷۸ء | PT/17  | وفات حضرت بايزيد بسطاميٌ                   | rr                            |  |
| فروری ۸۸۹ء  | 0 140  | وفات امام ابوداد وسجتاني                   | 10                            |  |
| جون ۱۹۰۰ء   | D_ 191 | و فات حضرت جنید بغدایؓ                     | 44                            |  |
| مارچ 100ء   | وسيره  | حجراسود كعبه مين واپس لايا گيا             | 12                            |  |
| £ 1710      | D 7.7  | وفات امام فخرالدين الرازي صاحب تِفسير كبير | M                             |  |

15mg/2 وفات شاه عبدالعزيز محدث د ہلوي ّ

وفات محافظ خم نبوت آغاز شورش کاشمیری ما موسیاه ۱/۲۳ کوبره ۱۹۷۰ و فات فقیمه العصر مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندی ۱۱/۲۹ ای ۱۸۲۱ کتوبر ۱۹۷۱ و فات فقیمه العصر مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندی ۱۱/۲۹ او ۱۸۲۰ اکتوبر ۱۹۷۱ و

\*\*\*\*

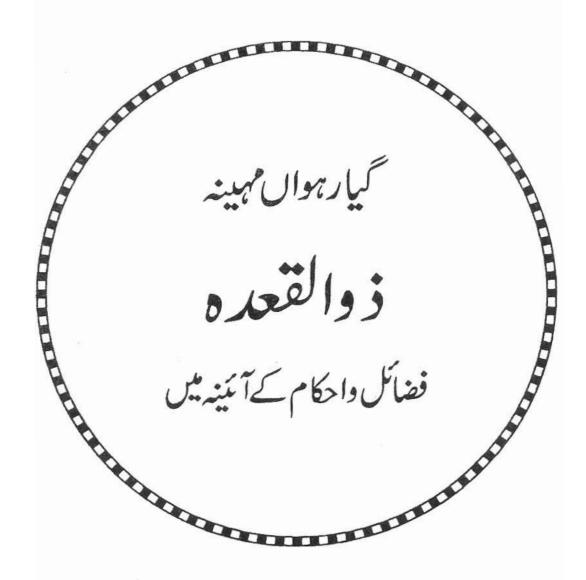

#### گيار ہواں مہينه ذوالقعدہ

سال کا گیا رہواں اسلامی مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ یہ پہلامہینہ ہے جس میں جنگ وقال حرام ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بیہ کہ یہ قعود سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔اوراس مہینہ میں بھی عرب لوگ جنگ وقال سے بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی جنگ سے باز رہتے تھے۔اس لئے اس کا نام ذوالقعدہ رکھا گیا۔

اس میں ذال مکسور ، تی معروف تی مفتوح اور ع ساکن ہے۔

علاوہ ازیں بیر ذکر ہے اور اس کو ذی القعدہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے لغوی معنیٰ بیٹھنے کے ہیں ..... چونکہ عرب اس مہینہ میں اس کے حرمت والامہینہ ہونے کی وجہ سے اپنے تمام تناز عات اور مناقشات ختم کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس لیے اس کو''ذی قعد'' کہد یا گیا۔

علامه علم الدين سخاويٌ فرمات بي كه

"ذي قعد ..... لعقود هم فيه عن القتال والرحال"

مگرشر بعت اسلامیہ نے اس نام کو جوں کا توں اس لیے بحال اور برقر اررکھا کہ یہ ماخوذ ہے " للقعود فید للا ذکار " ہے، یعنی دنیوی مصروفیات سے کنارہ کش ہو کریا دالہی کے لیے گوششینی اختیار کرلینا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ "الذین یذ کرون الله قیا ما وقعودًا وعلیٰ جنو بھم "۱۹۱۔آل عمران ۔۳

لعنی جولوگ یا دکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹے اور کروٹ پر لیٹے،

یہاں قیاماً سے مراد سفراور قعود اسے مراد حضر ہے۔ علاوہ ازیں اس مہینہ کے حُرمت والامہینہ ہونے کی وجہ سے بقول امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان السمعصیة فیها اشد عقابا و الطاعة فیها اکثر ثوابا ہے۔ (تفیر کبیر)

تھیم الامت حضرت مولانا اشر فعلی تھا نوی فرماتے ہیں کہ متبرک او قات میں معصیت کی برائی شدیدتر ہوتی ہے اوراسی طرح متبرک اوقات میں طاعت کا اجروثو اب زیادہ ہے۔تو وائے برحال ان لوگوں کے جومتبرک اوقات میں بھی شِرک و بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بناء بریں معلوم ہوا کہ بیم ہمینہ بھی بڑا مبارک اور محترم مہینہ ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس مہینہ میں ذکر وفکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

آیئے اب اس مہینہ میں ہونے والے اہم اور مہتم بالشان واقعات اور حادثات پڑھیں اور یکھیں کہاس مہینہ میں کیا کیاانقلاباتِ قدرت ہوئے ہیں۔

#### ماہِ ذُوالقعدہ کےمشہورواقعات

ذوالقعده كامهينه وه بزرگ مهينه ہے۔ جس كوئر مت كامهينه فرمايا گيا ہے۔ الله تبارك وتعالى نے فرمايا منها اربعة حوم . لعنی باره مهينوں ميں چارمهينے حرمت والے ہيں ۔ان ميں سے پہلاحرمت والامهينه ذوالعقد ه ہے۔اس ميں مندرجه ذيل واقعات رونما ہوئے۔

## ستيدنا حضرت موسى عليهالسلام كونتس را تو ب كاوعده

ذوالقعد ہ کی پہلی تاریخ کواللہ جل شانہ نے سید نا حضرت موسے علیٰ نبینا وعلیہ الصلو ۃ واسلام کو کتاب دینے کے لئے تمیں راتوں کا وعد ہ فر مایا تھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وواعد نا موسى ثلثين ليلة واتممنها بعشر فتم ميقات ربه ار بعين ليلة وقال موسى لا خيه هر ون اخلفنى فى قو مى واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين . ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ( به مورت اعراف)

ترحمہ: ۔۔ اور ہم نے موی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے تمیں راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اور ان میں دس اور بڑھا کر پوری کیس تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا۔ اور حضرت موی (علیہ الصلوٰ ۃ والسلام) نے اپنے بھائی (حضرت) ہارون (علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام) سے کہا کہ میری قوم پرمیر ہے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو وظل نہ دینا۔ اور جب (حضرت) موسیٰ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسّلام)

ہمارے وعدے پر حاضر ہوا۔ اور اس سے وعد مے پر حاضر ہوا۔ اور اس سے اس کے رب نے کلام فر مایا۔

سیدنا حضرت موی علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فر ماد ہے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال وحرام کا بیان ہوگا۔

جب الله تعالی نے فرعون کو ہلاک کیا تو سیّد نا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ة والسلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فر مانے کی درخواست کی ۔ تو بھم ہوا کہ تیس روز ہے تھیں ۔ جب آپ وہ روز ے بورے کر چکے تو آپ کواپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بُومعلوم ہوئی آپ نے مسواک کی ۔

ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی آپ نے مسواک کرکے اس کوختم کر دیا۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں دس روز ہاور کھیں۔اور فرمایا کہ اے موسے! (علی نبینا وعلیہ والصلوٰ قوالسلام) کیا تمہیں معلوم نبیں کہ روز ہے دار کی منہ کی خوشبومیرے نزدیک خوشبومشک سے زیادہ اطیب ہے۔

خلاصہ بیکہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسّلا م کلام سننے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پا کیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کرطور سینا میں حاضر ہوئے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فر مایا جس نے پہاڑ کو ہرطرف سے بقدر چار فرسنگ ڈھاک لیا۔شیاطین اور زمین کے جانور حتی کہ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیٰحدہ کردئے گئے۔ اور آپ کے لئے آسمان کھول دیا گیا۔ تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوامیں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش اللی کوصاف دیکھا۔ یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سی۔ اور اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اس کی بارگاہ میں معروضات پیش کے لئے۔

اس نے اپنا کلام کریم سنا کرنوازا۔حضرت جبرائیل علیہ الصلو ۃ والسّلام آپ کے ساتھ تھے۔لیکن جواللّہ تعالیٰ نے سیّد نا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصّلو ۃ والسّلام سے فرمایاوہ انہوں نے کچھنہ سُنا۔(تفسیر خازن وغیرہ)

پیرالله تعالی نے سیدنا حضرت موی علیه الصلو قوالسلام کوتورات دیرفر مایا۔
قال یا موسی انی اصطفیتک علی النا س بر سلتی
و بکلا می فخذ ما اتبتک و کن من الشا کرین . و کتبنا له
فی الا لو اح من کل شی مو عظة و تفصیلا لکل شی فخذها
بقو قوا مرقو مک یا خذوبا حسنها . ساوریکم
دار الفسقین . (یه مورت اعراف)

ترجمہ:فرمایا اے موئ! (علیہ السّلام) میں تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جومیں نے تجھے عطافر مایا۔ اور شکر والوں میں ہو۔اور ہم نے اس کے لئے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی تفصیل ۔اور فر مایا اے موئ! (علیہ الصلوقة والسلام) اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی با تیں اختیار کریں عنقریب میں تمہیں دکھاؤگا بے حکموں کا گھر۔

### بیت الله شریف کی بنیاد

اورمہینہ ذوالقعدہ کی پانچویں تاریخ کوسیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام اورسیدنا حضرت اساعیل ذہیج اللہ علیہ والصلوٰ قوالسلام نے بیت اللہ شریف کی بنیار کھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔

واذیر فع ابر اهیم القو اعد من البیت واسما عیل.
ربنا تقبل منا . انک انت السمیع العلیم . ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا اُمة مسلمة لک وارنا منا سکنا وتب علینا . انک انت التو اب الرحیم . (پارسورت بقو) ترجمہ: اور جب اٹھا تا تھا ابر اہیم (علی نبینا وعلیہ الصلوقة والسلام) بر جمہ: اور جب اٹھا تا تھا ابر اہیم (علی نبینا وعلیہ الصلوقة والسلام) برکتے ہوئے۔ اس گھرکی نیویں ۔ اور اساعیل (علیہ الصلوقة والسلام) برکتے ہوئے۔ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا، جا نتا ۔ اب

میں سے ایک امت تیری فر مانبر دار اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پراپنی رحمت کے ساتھ رجوع فر ما۔ بیشک تو ہی ہے بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان۔

پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیادسید نا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوق و والسلام نے رکھی تھی۔ اور بعد طوفانِ نوح پھرسید نا حضرت الرہیم علیہ الصلوق و التسلیم نے اسی بنیاد پرتغمیر فرمائی۔ یغمیر آپ کے دست اقدس سے ہوئی۔ اور اس کے لئے پھراٹھا کرلانے کی خدمت اور سعادت سیّد نا حضرت اساعیل علیہ الصلوق و والسلام کومیسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت بیدعا کی کہ یارب ہماری پیطاعت وخدمت قبول فرما۔

سیدنا حضرت بونس علیہ السلام کا مجھلی کے پیٹ سے نکلنا ماہِ ذی القعدہ کی چود ہویں تاریخ میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے سیدنا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام کومچھلی کے پیٹ سے نکالاتھا۔ ارشا دربانی ہے۔

وان يو نسس لمن المر سلين . اذابق الى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مليم . فلو لا انه كان من المسبحين . للبث في بطنه الى يوم يبعثون . فنبذ نه بالعراء وهو سقيم .

(پ۲۳\_سورت صافات)

ترجمہ:۔اور بے شک یونس (علیہ الصلوۃ والسلام) پیغمبروں سے ہیں۔ جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا۔ تو قرعہ ڈالاتو ڈھکیلے ہوؤں میں ہوا۔ پھرا سے مجھلی نے نگل لیا۔اور وہ اپنے آپ کو ملا مت کرتا تھا۔ تو اگر وہ تنبیج کرنے والا نہ ہوتا تو ضروراس کے بیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھرہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بہارتھا۔

سید نا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اور و بهب کا قول ہے کہ سید نا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قروالسلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔اس میں تا خبر ہوئی

Control of the state of the sta

تو آپان سے جھپ کرنکل گئے اور آپ نے دریائی سفر کا قصد فرمایا۔ کشتی پرسوار ہوئے۔ دریا کے درمیان میں کشتی تھہرگئی۔ اور اس کے تھہر نے کا کوئی سبب ظاہر موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ قرعہ ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا۔

قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلاتو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں تو آپ
کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ کیوں کہ اس وقت کا دستوریہی تھا کہ جب تک بھا گا ہواغلام
دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہی۔ بھکم الہٰی مجھلی نے آپ کونگل لیا۔
آپ مجھلی کے پیٹ میں ایک دن یا تین دن یا سات دن یا چالیس دن رہے۔
آپ نے ذکر الہٰی کی کثرت کی اور مجھلی کے پیٹ میں لا اللہ السبہ الا انست
مسبحانک انبی گنت من المظلمین پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ جل شانہ نے مجھلی کو کھم
دیا تو اس نے سیّدنا حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ڈال دیا۔ اللہ تعالی ارشاد
فرماتے ہیں کہ

وذو النون اذذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنا دى في النظلمت ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين. فاستحبنا له ونجينه من الغم. وكذ الك ننجى المؤ منين. ( پارتورت انبياء)

ترجمہ:۔اور ذوالنون کو (یا دکرو) جب چلاعصہ میں بھرا گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اند ھیر یوں میں پکارا۔ کوئی معبود نہیں سواتیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی۔اورا سے نجات بخشی اورایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔

مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باعث آپ ایسے ضعیف اور نازک ہو گئے تھے جیسا کہ بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی۔ بدن پر کوئی بال باتی نہ رہ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کدوکا درخت اگا دیا۔ جو آپ پرسامہ کرتا تھا اور کھیوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ اور بچکم الٰہی روز اندا یک بکری آتی اور اپناتھن حضرت کے مند مبارک میں دے کر آپ کو مبح وشام دو دھ پلا جاتی ۔ یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال

اسلام مہینوں کے فضائل واحکام مضبوط ہوگئی اورا پنے موقع سے بال جمے اورجسم مبارک میں تو انائی آئی ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشادفر مایاہے۔

> وانبتنا عليه شجرة من يقطين. لینی ہم نے اس پر کدو کا درخت اگا دیا۔

اور په کدو کا درخت آپ پر ذوالقعده کی ستر ہویں تاریخ کوا گایا گیا تھا۔ ( عَائب المخلوما قات ص٢٣)

\*\*\*\*\*

## ماہ ذی قعدہ واقعات وحادثات کے آئینہ میں

| مطابق            | ذى قعدە  | واقعات وحادثات                                    | نمبرشار    |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|
| مارچ ۲۲٪ ء       | 00       | نزولآيت حجاب وحكم پرده                            | 1          |
| اسم/مارچ کیالاء  | 00/      | غزوة احزاب ياخندق                                 | ۲          |
| ١١/١١ ١٥ ١١٠٠    | DY/1     | غ وهٔ حدیبیه                                      | ٣          |
| ١١٠/ مارچ ١٢٨٠ ء | 27/1     | و فات حضرت سعدا بن خوله العامري ً                 | ~          |
| ۱۳/مارچ ۱۲۸ء     | 27/1     | اہل اسلام کی کفارے نکاح کی ممانعت                 | ۵          |
| ١١/ مار ١٩٠٠ ء   | 05       | حضورصكي التدعليه وسلم كاعمره يحمرة القصا          | ۲          |
| ١١/ مار ١٤٩٠٤ ء  | 0 £ 1    | نكاح ام المؤمنين حضرت ميمونة بمراه أتخضرت         | 4          |
| ۲۴/فروری ۱۳۰۰ء   | D 1/2    | حضورصلی الله علیه وسلم کی جعرانه میں آمد          | ۸          |
| ۲۴/فروری ۱۳۰۰ء   | D 1/2    | وفدهوازن كاقبول اسلام                             | 9          |
| ٩/ مارچ ١٣٠٠     | D 1/1    | عمره جعرانه                                       | 1+         |
| ٩/ مارچ ١٣٠٠     | D 1/11   | وفد صداء كاقبول اسلام                             | 11         |
| فروری اسلاء      | 0-9      | حضرت صديق" أكبركا حج _حج اكبر                     | 11         |
| ۲۲/فروری ۲۲۲ ء   | a 1. fra | حجتہ الوداع کے لئے مدینہ منورہ سے روانگی          | 11"        |
| نومبر کسائد ،    | الم      | وفات حضرت ماربي قبطية والده حضرت ابرهيم ابن حضورة | 10         |
| اكتوبرسه         | D_TI     | و فات حضرت علاءا بن حضر می                        | 10         |
| جولائی ۱۵۰ ء     | 0 19     | فتخ فارس وخراسان                                  | 17         |
| جون ۲۵۳ ء        | D.TT     | و فات حضرت ابوذ رغفاريٌّ                          | 14         |
| اپریل ۱۵۸ یے ،   | D TL     | وفات حضرت خباب ابن الارت                          | IA         |
| ارچوهد،          | D TA     | وفات حضرت سهل ابن الاحنف                          | 19         |
| نومبر شكلاء      | 0.00     | يزيدابن معاوية في قسطنطينه برحمله كيار            | <b>r</b> + |
| متبرك ي          | 006      | و فات حضرت ابو ہریر ہ                             | ۲۱         |
| مارچ ۱۹۲۷ء       | DET      | وفات حضرت براءابن عازب الشا                       | rr         |
|                  |          |                                                   |            |

| ما الم    | وفات قاضی ابوشبر منهٔ                                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0119      | وفات امام کسائی ٌ راوی قراءت                         | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a roo     | و فات حضرت معروف کرخیؓ                               | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مر در     | و فات حضرت ذي النون مصريٌ                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0100      | , 200                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 TII/r   | وفات امام ابو بكربن خزيمه اسلمي                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a MIZ     | قرامطیوں نے مکتہ میں قتل عام کیااور حجر اسود لے گئے  | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a MA      | وفات امام دار <del>قطن</del> یؒ                      | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D 109     | مدرسه نظاميه كي بغدا دمين ابتداء                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D LTA/FA  | وفات شيخ الاسلام علامها بن تيمييهٌ                   | ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0201      | و فات علامه ابن قیم جوزیؒ                            | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D 104     | وفات حضرت بهاءالدين نقشبندٌ                          | ساله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIIIA/FA  | و فات اورنگ زیب عالمگیرشاُهُ                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| م الده    | فتلسراج الدوله بزگال                                 | ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المال ه   | قتل ٹیپوسلطان شہیرٌ                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| שודתץ/דה  | معركه بالاكوث وشهادت سيداحمد شهيلاً وشاه اساعيل شهيد | ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D 1190    | پيدائش علامه محمدا قبال شاعر مشرق"                   | ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DITAG     | وفات <i>مرز</i> اغالب دہلوگ ً                        | ۴.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 1r.A    | وفات مولا نارحمت الله كيرانويٌ                       | ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| م/ ١٣٩٤ م | وفات محدّ ث العصر مولا ناسيد محمد يوسف بنوريّ        | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                      | وفات امام کسائی "راوی قراءت وفات دهزت معروف کرفی هو وفات دهزت دی النون مصری هو ات دهزت دی النون مصری هو وفات امام داری صاحب مند داری هو وفات امام داری صاحب مند داری هو وفات امام دارق طامی کی استان هو وفات امام دارقطنی هم می بغداد میں ابتداء وفات شخ الاسلام علامدابن تیمیت هو وفات علامدابن تیم جوزی هو وفات دهزت بهاءالدین نقشبند هم محرک بالا کور وشهادت سیدامه شبید شناه اماعی شبید شهادت سیدامه شبید شناه اماعی شبید شهادت سیدامه شبید شناه اماعی شبید شهاد می محرک بالاکور وشهادت سیدامه شبید و شاه اماعی شبید شهادی شهاد می محرک بالاکور وشهادت سیدامه شبید و شاه اماعی شبید شهاد می محرک الله ولد در الحال شاعر مشرق " محمل هو وفات مرزاغالب د الموی هو می مدید هو وفات مولا نارحمت الله کیرانوی هو میساند میرانوی شهاد شهرانوی شهران |

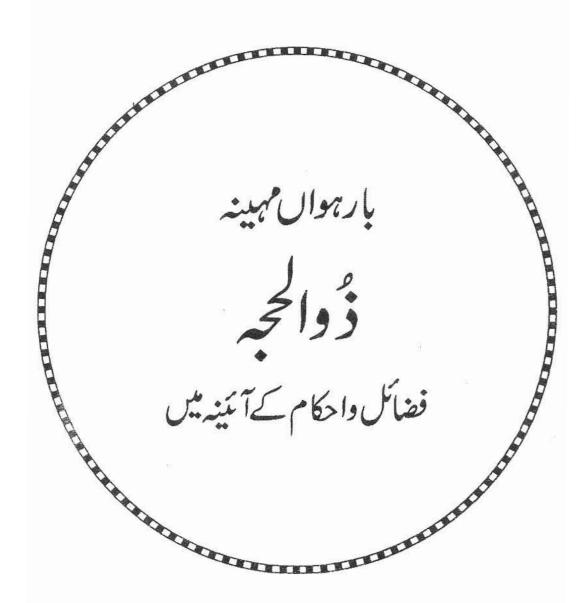

### بارہوالمہینہذُ والحجہ

ماوذی الحجی اسلامی سال کا بارسموال قمری مہینہ ہے، اس میں آ کومفتوح اور مکسور دونوں طرح پڑھا جاتا ہے گر آ بہر صورت مشد دہے۔ علاوہ ازیں بیر فدکر ہے۔

اس کے لغوی معنی ح کے مفتوح ہونے کی صورت میں حج والے مہینہ کے ہیں اور آ کے مکسور ہونے کی صورت میں آتا کے میں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے۔''علی ان تاجو نی شما نی حج ''(۲۷۔ القصص۔ ۲۸)

یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اس شرط پر کہ آپ میری آٹھ سال ملازمت کریں ..... چونکہ اس مہینہ کے اختیام پرایک اسلامی سال مکمل ہوجا تا ہے اس لیے اس کو ذی الجے کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔

ہے۔....جے کے ایک معنی قصد اور اراد ہے کے بھی ہیں ..... چونکہ حاجی ان دنوں میں بیت اللّٰد شریف کی زیارت کا قصد اور ارادہ کرتا ہے۔اس منا سبت ہے بھی اس کو ذی الجج کہد دیا گیا ہے۔

یادرہے کہ جج إسلام کے پانچ اساسی اور بنیا دی ارکان میں سے ایک اہم ترین زکن ہے جس کی اوائیگی زندگی میں ایک مرتبہ ہر مالدار آ دمی کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ مالدار عرب سال میں ایک مرتبہ اس مہینہ میں ضرور حج کیا کرتے تھے اِس لیے ان میں بھی یہ مہینہ حج والامہینہ کے اعتبار سے مشہور تھا۔ علامہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمی بذالک لایقاعهم الحج فیہ "

قطع نظراس تحقیق کے بیم ہینہ بڑا ہی متبرک اور محتر م مہینہ ہے۔ ☆ .....اس اعتبار ہے بھی کہ بیر مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ☆ .....اوراس اعتبار ہے بھی کہ بیا شہر حج میں سے ہے۔ ﷺ ﷺ آن مجید میں اس مہینہ کے پہلے عشرہ کو افضل ترین عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔اوراسی مہینہ کی ۔۔۔۔۔۹/ تاریخ کوعرفہ اور دس کوعید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ ﷺ ۔۔۔۔علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس نے افضل ترین دن میں روزہ رکھنے کی منت مانی ہواُ سے عرفہ کے دن روزہ رکھ کراپنی منت پوری کرنا جا ہئے۔

ہے۔....یادر ہے کہ ۹/ ذی الحجہ ہی کو ہمیشہ فج اکبر ہوتا ہے جبکہ ہر عمرہ فج اصغر کہلاتا ہے۔البتہ جمعہ کے فج کو حج اکبر کہنے کی اصطلاح بلاشبہ غلط ہے۔

اوریہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ عیدالاضحیٰ اور حج دوعلیٰجد ہ علیٰجد ہ عبادتیں ہیں۔نہ حاجیوں پرعیدلا زم ہے اور نہ عید بڑھنے والوں پر حج۔

ہٰد اماعندی واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب آگے ماہ ذی الحجہ کے اہم اورمہتم با لشان واقعات وحاد ثات ذکر کئے جا کیں گے، انشاءاللّٰدالعزیز گرقبول افتدز ہے عزّ وشرف



## ذُوالحجه كےاہم واقعات

اسلامی سال کا بار ہواں مہینہ ذوالحجہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس ماہ میں لوگ جج کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلاعشرہ کا نام قرآن مجید میں ''ایام معلومات' رکھا ہے یہ دن اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کوسیدہ عالم حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا حضرت شیر خداعلی مرتضٰی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کے ساتھ ہوا۔

اس کی آٹھویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ ججائی اس دن اپنے اونٹوں کو پائی سے خوب سیر اب کرتے تھے۔ تا کہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ گئے۔ یااس لئے اس کو یوم ترویہ (سوچ بچار) کہتے ہیں کہ سیّد نا حضر ت ابراہیم خلیل اللّه علی نبینا وعلیہ الصلو ق والسلام نے آٹھویں ذی المحجہ کورات کے وقت خواب میں دیکھاتھا کہ کوئی کہنے والا کہدر ہا ہے کہ اللّہ تعالیٰ محجے عظم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذریح کرتو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ اللّہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اس لئے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔

اوراس کی نویں تاریخ کوعرفہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب نویں تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ بیخواب خدا تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس دن حج کا فریضہ سرانجام دیا جا تا ہے اور

دسویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ کیوں کہاسی روز سیدنا حضرت اساعیل علیہ الصلو ۃ والسلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی۔اوراسی دن عام مسلمان فربانیاں اداکرتے ہیں۔

اس کے بعد گیار ہویں۔ بار ہویں۔ تیر ہویں کے دنوں کوایا م تشریق کہتے ہیں۔
اور اس ماہ کی بار ہویں تاریخ کو حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم نے
سید نا حضرت علی مرتضلی شیر خدار ضی اللہ تعالی عنہ سے بھائی جیارہ قائم کیا تھا۔

اوراس ماہ کی چود ہویں تاریخ کوسیّد نا حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے نماز میں

ا پی انگوشی صدقه کی تھی۔

اور اس کی چھبیسویں تاریخ کوسیّد نا حضرت داؤ دعلی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پراستغفار نازل ہوئی تھی۔

اورای مہینہ کی اٹھا ئیسویں تاریخ کوسید نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عند مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ (عِائب الخلوقات ص ۴۹)

## ماوذى الحجركى فضيلت

ذوالحجه کامہیندان چار برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔اس مبارک مہینہ میں کثر تونوافل روز ہے، تلاوت قرآن تبیج وہلیل کی بیر وتقدیس وغیرہ اعمال کا بہت بڑا تو اب ہے۔اور بالحضوص اس کے پہلے دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کی دس را توں کی قشم فرمائی ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔

والفجر ولیال عشر والشفع والو تر والیل اذایسر . (سورت فجرپ۔۳) قتم ہے مجھے فجر کی عیرِقربان کی اور دس راتوں کی جوذ والحجہ کی پہلی دس راتیں میں۔ اور قتم ہے جفت اور طاق کی جورمضان مبارک کی آخری راتیں ہیں اور قتم ہے اپنے حبیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے معراج کے رات کی۔

اس قتم سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔اسی طرح ان کی فضیلت سے کتب احادیث لبریز ہیں۔ چندمبارک حدیثیں سنیں۔

(۱) ....عن ام سلمة قالت قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشرواراد بعضكم ان يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رو اية فلا يأ خذن شعر او لايقلمن ظفراو في رواية من رأى هلال ذى الحجة واراد ان يضحى فلا يأ خذ من شعر ه و لا من اظفا رم

(رواه مسلم (مشكوة ص ١٢٧)

سیده حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فر ماتی بین که رسول خدا حبیب کبریاصلی الله تعالی علیه و بارک وسلم نے فر مایا که جس وقت عشره ذی الحجه داخل ہو جائے اور تنهارا بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو چاہئے کہ بال اورجسم ہے کسی چیز کوس نہ کرلے۔ اورایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بال نہ کتر ائے اور نہ ناخن اتر وائے۔اورایک روایت میں ہے کہ جوشخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے لے اور قربانی کا ارادہ ہوتو نہ بال منڈ ائے اور نہ ناخن ترشوائے۔

(۲) .....عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشرة قالوايارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الارجل خرج بنفسه وما له فلم يرجع من ذالك بشمي . رواه البخارى (مشكوة ص ١٢٨)

سیدنا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا که رسول خداصلی
الله تعالی علیه و بارک وسلم نے فر مایا کہ کوئی دن ایسانہیں ہے کہ نیک عمل اس
میں ان ایا م عشرہ سے الله تعالیٰ کے نز دیک زیادہ محبوب ہو ۔ صحابہ کرام علیهم
الرضوان نے عرض کیایا رسول الله رصلی الله تعالیٰ علیه و بارک وسلم جہاد فی سبیل
الله بھی نہیں ۔ فر مایا جہاد فی سبیل الله بھی نہیں ۔ مگروہ مرد جوابنی جان اور مال
الله بھی نہیں ۔ فر مایا جہاد فی سبیل الله بھی نہیں ۔ مگروہ مرد جوابنی جان اور مال
کردیا)

(۳) ....عن ابى هر ير ة رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ايا م احب الى الله تعالىٰ ان يتعبد له فيهن من ايا م عشر ذى الحجة وان صيام يو م فيها يعدل صيام سنة وقيام ليلة فيهن كقيام سنة (غنية الطالبين ج ٢٠ ص ٢٥) (مشكوة ص ١٢٨)

سید نا حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہارک وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان دس دنوں

ذی الحجہ ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کاروزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان کی ایک رابر ہے۔ ان کی ایک سال کے قیام کے برابر ہے۔

یمی وجی کی سیدنا حضرت سعدابن جبیر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که دس راتوں میں چراغ نه بچھا ؤ۔اورخدام کوان راتوں میں جا گنے اور عبادت کرنے کا تھم دیا کرتے شھے۔ (غنبة الطالبین ج۲ ص ۲۵)

#### ذ والحجہ کے پہلے نو دنوں کے روز ہے

ذوالحجہ مہینہ کے پہلے عشرہ کے پہلے نودن روزہ رکھنا بڑا اثواب ہے۔ام المؤمنین سیّدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں۔

اربع لم تكن يد عهن النبى صلى الله عليه وسلم صيام عا شورا عوالعشر و ثلاثة ايام من كل شهر وركعتان قبل الفجر. رواه النسائي (مشكوة ص١٨٠)

چار چیز وں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نہیں چھوڑتے تھے عاشورہ کاروز ہ اور ہر ماہ عاشورہ کاروز ہ اور ہر ماہ کے میں دن کاروز ہ اور ہر ماہ کے تین دن کاروزہ \_ نماز فجرسے قبل دور کعتیں \_

## ماہ ذی الحجہ کے دس احکام

قرآن دسنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس مہینے میں دس خصوصی احکام ہیں۔

وه دس احکام بیر میں:۔

- (١) ..... حج بيت الله ..... جوصرف ال مهيني مين ادا كياجا تا إ-
- (۲)....قربانی .....صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے اور اسے صرف اس مہینے کے تین دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔
- (۳)....عیدالاضحیٰ ....قربانی ،نماز ،خوشی اورالله پاک کی طرف ہے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اسی مہینے میں ہے۔

- (۴).....کبیرات تشریق ....اس مہینے کے پانچ دنوں میں نماز کے بعد تکبیر جب ہے۔
- (۵)....عشرہ ذی الحجہ کے روز ہے.....یعنی اس مہینے کے پہلے نو دنوں میں روز ہے رکھنے کا خصوصی اجر ہے۔
- (۱)..... یوم عرفه کاروزه .....اس مهینے کی نو تاریخ جو یوم عرفه کہلاتی ہے اس کے روز ہے کا خاص اجر ہے۔
- (2).....چارایام میں روز ہ کی حرمت .....یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں جن پانچے دنوں کاروز ہ حرام قرار دیا ہے ان میں سے جپار دن اس مہینے میں ہیں۔
- (۸)....لیا لی عشر کی فضیلت .....یعنی اس مہینے کی پہلی دس راتوں کی خاص فضیلت ہے۔
- (۹) .....بال اور ناخن نه کوانا ..... یعنی جن افراد نے قربانی کرنی ہوان کے لئے مسنون ہے کہ ذوالحجہ کا جاند نظر آنے کے بعد قربانی ذرج ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔
- (۱۰).....معاصی (گناہوں) ہے بیخے کا خاص اہتمام۔ چونکہ یہمہینہ حرمت والامہینہ ہے اس لئے اس میں ظلم اور گنا ہ سے بیخے کا خاص اہتمام کیا جائے.....

#### دس احکامات کی قندر یے تفصیل

اب ہم ان دس احکامات کی شرعی حیثیت اور فضلیت کومختفر طور پر بیان کرتے ہیں۔ (۱).....جج بیت اللّٰد

جج اسلام کے محکم اور قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان قرآن پاک ان الفاظ میں فرما تا ہے۔

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين (آلعران ٩٤) اورلوگوں پراللہ کاحق (یعنی فرض) ہے کہ جواس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے اور جواس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

جے بیت اللہ کے بے شارفضائل ہیں جبکہ فرض ہونے کے باوجودا سے اداکر نے میں ستی کرنا بہت بڑا گناہ اور و بال ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهو ديا اونصر انيا. (ترندى)

جس کے پاس سفر کا سامان ہوا دراس کوسواری میسر ہوجو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھروہ حج نہ کر ہے تو کوئی فرق نہیں کہوہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔

دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا (نعوذ باللہ) یہودیت اورنصرانیت پرمرتاہے .....

مجے بیت اللہ اسلام کے خاص شعائر میں سے ہے پس مسلمانوں کونہیں جا ہیے کہ وہ بیسہ بڑھانے ، جائیداد بچانے اورزیورات بچابچا کرر کھنے میں لگےرہیں اور حج بیت اللہ سے محروم رہیں۔

آج مسلمان شادی بیاه کی فضول رسموں پر جتنا مال برباد کرتے ہیں اگراسی کو کام میں لائیں تو یہ فریضہ بآسانی ادا کر سکتے ہیں مگر لوگوں نے جہیز اور شادی کی دیگر رسو مات کو فرض اور حج کو نعوذ باللہ ایک زائد چیز سمجھ رکھا ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس فریضہ کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔

جج بیت اللہ .....صرف اسی مہینے کی آٹھ سے تیرہ تاریخ میں ادا کیا جا تا ہے اور اس کی ادائیگی مکہ مکرمہ منلی ،عرفات اور مز دلفہ کے مقامات پر ہوتی ہے۔

دوسراتهم قربانى

قربانی اسلام کاایک عظیم، عاشقانه، والهانداور بحدفضیلت والاحکم ہے۔ ہرزمانے

میں مسلمانوں نے نہایت محبت، عشق اورا ہتمام ہے اس حکم کو پورا کیا اور پورا پوراسال
اس کی تیاری اورا نظار میں گزارا۔ گراس زمانے کے لخدین اورنا م نہا دروشن خیالوں نے
مسلمانوں کے دلوں سے قربانی کی اہمیت کم کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا ذورلگار کھا ہے۔
اس لئے اس بات کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں کوعید الاختی کے موقع پر قربانی کی
اہمیت اور فضیلت پوری قوت کے ساتھ بیان کی جائے اور انہیں ملحدین کے ناپاک
پروپیگنڈ ہے ہے محفوظ رکھا جائے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں
پروپیگنڈ ہے سے محفوظ رکھا جائے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں
نے اللہ پاک کے حکم پراپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور عشق کے امتحان
میں کا میاب ہو گئے آج ہم سے بیٹے کی گردن پر چھری چلا نے کا تقاضانہیں کیا گیا بلکہ
میں کا میاب ہو گئے آج ہم سے بیٹے کی گردن پر چھری چلا نے کا تقاضانہیں کیا گیا بلکہ
کہ ہم پورے ذوق وشوق اورا ہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں اوراس میں بڑھ چڑھ
کر سبقت کریں ۔ آ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں
مرسبقت کریں ۔ آ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں
قربانی کے چند فضائل پڑھے ہیں۔

(۱) .....حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوم المخریعتی عیدالاضیٰ کے دن اولا دآ دم کا کوئی عمل
اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور قربانی والا جانور قیامت کے
دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون
زمین پر گرنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنی جاتا ہے
پس اے اللہ کے بندو پوری خوشد لی کے ساتھ قربانی کیا کرو .....(ترمذی)
حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ عید الاضیٰ کے دن خون بہانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین مل ہے۔ پس جو مل محبوب تیقی کو محبوب ہوا ہے کس قدر محبت اور اہتمام
ہے اداکرنا چاہئے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه بسلم کے حجابہ نے عرض کیا ہیں؟ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول الله (مالی الله علیه وسلم می قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا بی تنہارے والد ابراہیم علیه السلام کی سنت

ہے۔ صحابۂ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے لئے ان میں کیا (اجر) ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ۔ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اون کا بھی یہی حساب ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ (احمہ)

#### شرعی مسئله

جتنے مال پرصدقہ فطر واجب ہوتا ہے اتنے مال پرقر بانی کرنا بھی واجب ہے اور اگر اتنامال نہ ہوتو قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی کر دی تو بہت ثواب ہے۔

## قربانی کی دعا

حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسینگوں والے خصی مینڈ ھے اپنے دست مبارک سے ذرئح فرمائے اور ذرئح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ (بخاری) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مینڈھوں کو قبلہ رخ لٹا کریے دعایر بھی:

انى وجهت وجهى للذى فطر السلم تو الارض على ملة ابر اهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلوتى ونسكى و محياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله اكبر .....

پھران کوذنج فرمادیا۔(احمہ)

قربانی کابدواجب حکم اسی مہینے کے صرف تین دن دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کوادا

كياجاسكتاب.....

## قربانی کس پرواجب ہے؟

مسئل : جومسلمان اتنامالدار ہوکہ اس پرزکواۃ واجب ہویا اس پرزکواۃ تو واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال واسباب ہے جتنی قیمت پر زکواۃ واجب ہے یعنی ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت کا مال واسباب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔

مسئلہ: اس مال کا سامان تجارت ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور نداس پرایک سال کا گزرنا ضروری ہے۔

مسئله ضروری اسباب وه کہلاتا ہے جس کی ضرورت جان یا آبرُ و سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورانہ ہونے سے جان وعزت و آبر و جانے کا اندیشہ ہو، مثلاً کھانا پینا، کپڑے بہننا اور رہنے کا مکان ، اہل صنعت وحرفت کے لئے ان کے پیشہ کے اوز ار ، باقی ضرورت سے زائد مکان ، جائیدا دیں ، بڑی بڑی دیگیں ، قالینیں ، ریڈیو، ٹیپ ریکا ۔ ڈر وغیرہ اسباب ضروریہ میں سے نہیں ہیں ۔ اس لئے اگران کی قیمت نصاب تک پہنچی ہوتو وغیرہ اسباب ضروریہ میں سے نہیں ہیں ۔ اس لئے اگران کی قیمت نصاب تک پہنچی ہوتو اس کے مالک کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔

مسئلہ : جن عورتوں کے پاس نصاب یااس کی بقدرضرورت اصلیہ سے زائد سامان یا زیورات وغیرہ ہوں تو ان پراپنی طرف ہے قربانی کرناوا جب ہوگی۔

مسئلہ: جب کسی پران شراکط کے مطابق قربانی واجب ہواس پرلازم ہے کہ اپنے نام سے قربانی کرے اور اپناوا جب اداکرے بعض لوگ قربانی کومخض خوشی کا ایک تہوار سمجھ کر ایک سال اپنے نام سے ایک سال اپنی ہوی یا والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں اور جس کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے اس کا واجب اس کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے۔

## (٣)....عيدالاضحل

اسلام میں صرف دوتہوار ہیں عیدالفطراور عیدالاضحیٰ اسلام کا دوسرامہتم بالشان تہوار عیدالاضحیٰ ۔ اس مہینے کی دس تاریخ کومنایا جاتا ہے ۔عیدالاضحیٰ ۔ یہ دن نما زعیدادا کرنا

واجب ہے۔ یہ نماز چھزا کہ تبیرات کے ساتھ اداکی جاتی ہے۔ عید کے دن تیرہ چیزیں سنت ہیں۔

- (۱)....شرع كے موافق اپني آرائش كرنا
  - (۲)....نسل كرنا
  - (٣)....مسواك كرنا
- (٣) .....حسب طاقت عمده كيڑے بہننا
  - (۵)....خوشبولگانا
  - (٢)..... صبح كوبهت جلدى المصنا
  - (٤) ....عيدگا، ميس بهت جلد جانا
- (۸)....عیدالاضیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھا نا اور نماز کے بعدا پنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا
  - (٩) ....عيد الفطر ميس عيدگاه جانے سے سلے صدقة الفطر اداكر نا
  - (۱۰)....عید کی نمازعیدگاه میں پڑھنا (عذر ہوتو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں )
    - (۱۱) .....ایک راسته سے عیرگاہ جانا اور دوسرے راستہ سے واپس آنا
- (۱۲) ....عیدگاه جاتے ہوئے راستہ میں الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله الا الله والله اکبر ولله الحمد عیدالفطر میں آ ستہ اور عیدالا خی میں بلند آ واز سے کہنا
  - (۱۳).....واری کے بغیر بیدل عیدگاہ میں جانا۔

پہلامسکلہ:عیدالاضحٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیرتشریق کہنا بعض کے نزدیک واجب ہے اس لئے عیدالاضحٰ کی نماز کے بعد بھی ہے کبیر کہی جائے۔

دوسرامسکد عیدی نماز کے بعدامام دو خطے پڑھے خطبہ کوتکبیر سے شروع کرے پہلے خطبہ میں نومر تبہ تکبیر کے اور دوسرے خطبہ میں سات مرتبہ اور دونوں خطبوں کے درمیان خطبہ جمعہ کی طرح اتنی دیر تک بیٹھے جس میں تین مرتبہ سجان اللہ کہا جاسکے۔

## (۴) چوتھا تھم ....تكبيرات تشريق

اس مہینے کا ایک اہم حکم جس کی عام مسلمانوں میں عمو ماً اور خواتین میں خصوصاً تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔تکبیرات تشریق کا اہتمام ہے۔

نو ذوالحجہ فجر کی نمازے لے کرتیرہ ذوالحجہ کی عصر کی نمازتک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آوازے تلبیر کہنا واجب ہے۔البتہ عورتیں آہتہ آواز میں کہیں گی تکبیرتشریق ہیہے:

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

مسئلہ: بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اس تکبیر کو پڑھتے ہی نہیں یا آہتہ پڑھ لیتے ہیں حالا نکہ اس کا درمیا نہ طریقہ سے بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔

مسئلہ : تکبیرتشریق امام ،مقتدی ،منفرد (لیعنی اسلیے نماز پڑھنے والے )عورت ،مرد ، مسافر مقیم ،شہروالوں اور گاؤں سب پر واجب ہے۔

(۵) پانچوال حکم ....عشره فرى الحجه كے روز بے

اس مہینے کے پہلے نو دنوں میں نفل روز ہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد

فرمايا:

دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کواتنا محبوب نہیں، جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے ( یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے ) اس عشرہ کے ہردن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہررات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ( تر مذی )

یہ فضیلت کیم سے لے کرنو (۹) تاریخ تک کے روز ں کی ہے۔ دسویں تاریخ کوروز ہ رکھنا جائز نہیں ہے۔

## (۲) چھٹا تھم ..... یوم عرفہ کاروز ہ

اس مہینے کی نو تاریخ''یوم عرفہ' کہلاتی ہے کیونکہ جہاج کرام اس دن عرفات کا وقوف کرتے ہیں جو حج کارکن اعظم ہے۔ یوم عرفہ کوروز ہرکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابوقتا دہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عرفہ کے دن کاروزہ میں اللہ تعالیٰ ہے امیدر کھتا ہوں کہ اس کے بعدوالے سال اور پہلے والے سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔ (ترفدی)

عرفہ کے دن کے روزے کی پیظیم الثان فضیلت حجاج کے لئے نہیں غیر حجاج کے لئے ہے۔ حجاج کرام کے لئے زیادہ بہتر رہے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں تا کہ وقوف میں ستی نہ ہو۔۔۔۔۔

## (۷) سا توان حکم ..... چار دنوں میں روز ہ کی حرمت

پورے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں نفلی روز ہ رکھناممنوع ہے ان میں سے ایک دن تو کیم شوال یعنی عیدالفطر کا دن ہے جبکہ باقی چارایا م اس مہینے میں ہیں یعنی دس، گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ.....

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضیٰ کے دن روز ہے نع فر مایا۔ (بخاری مسلم)

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایا م التشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ایام ہیں۔ (صحیح مسلم)

ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی پاک ،صاف اور حلال گوشت سے مہمان نوازی کی جاتی ہے لیے ہم تو مہمان نوازی کودل و جان سے قبول کرنا چاہئے۔ہم تو بندے اور غلام ہیں مالک جب بچھ کرنے کا تھم دے تو کرنا عبادت اور جب روک دے تورک جانا عبادت۔

#### (٨) آڻھوال حکم .....دس را توں کی فضیلت

ہم نے او پر حدیث شریف میں پڑھ لیا کہ اس مبارک مہینے کی پہلی دس راتوں میں عبادت شب قدر کی امتیازی فضیلت عبادت شب قدر کی امتیازی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا) اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان دس راتوں کی قتم کھائی ہے جبیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

والفجر 0ولیا ک عشر 0(الفجرای) فجر کی شم اور دس را تول کی تفسیر جلالین میں ہے

وليا ل عشر اى عشر ذى الحجة (جلالين صفحه المام ترطبي التي عشر ذى الحجم المام قرطبي لكھتے ہيں۔

هو عشر ذی الحجه وقاله ابن عبا س (تفیرالقرطبی ۲۰۳۳ به) دس راتول سے مراد ذوالحجه کی دس راتیں ہیں اور بیا بن عباس رضی اللہ عنه کا قول ہے۔ حضرت شاہ عبدالقا در رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

عید قربان کی فجر بڑا حج ادا ہوتا ہے اور اس رات اس سے پہلے (تفسیر عثانی)
بیان القرآن میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے بھی اسی قول کو اختیار فر مایا۔ ہے۔
الغرض اکثر مفسرین کے نز دیک اس آیت مبار کہ میں جن دس را توں کی قتم کھائی گئی ہے
وہ ذوالحجہ کی پہلی دس را تیں ہیں بس اس سے ان را توں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔
چنا نچہ ان را توں میں عبادت کا اور گنا ہوں سے نیچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔

## ٩\_نوال حكم ..... بال ادر ناخن نه كثوا نا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ذوالحجہ کا پہلاعشرہ شروع ہوجائے (یعنی ذوالحجہ کا چانفر آجائے) اورتم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہوتو اس کو چاہے کہ (قربانی کرنے تک) ایخ بال اورناخن نہ تراشے (صحیح مسلم)

اس حکم کوبعض حضرات نے مستحب جبکہ بعض نے واجب کہا ہے۔ مسلمانوں کو جا ہے گئے۔ کرخوب اہتمام سے اس پڑمل کریں .....

# ٠١-دسوال حكم ....معاصى سے بيخ كا خاص اجتمام

ذوالحجہ کامہینہ حرمت والے چارمہینوں میں سے ایک ہے پس اس کی حرمت کا تقاضا سے ہے کہ اس میں ظلم اور گناہ سے نیچنے کا خاص اہتمام کیا جائے جیسا کہ ارشا دباری تعالیٰ ہے:

ان عدة الشهو رعند الله اثنا عشر شهرا في كتب الله يوم خلق السلمو ت والارض منهاار بعة حرم ذالك الدين القيم فلا تظلمو افيهن انفسكم (التوبه:٣٢)

بےشک اللہ کے نزد کی مہینے گنتی میں بارہ ہیں اللہ کی کتاب (لوح محفوظ) میں جس دن سے اس نے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے ان میں سے حارمہینے ادب (وحرمت) والے ہیں یہی دین (کا) سیدھارستہ ہے تو ان (مہینوں) میں اپنے آپ برظلم نہ کرنا۔ تفسیر جلالین میں ہے۔

فلا تظلموا فيهن اى الاشهر الحرم انفسكم بالمعاصى، فانها فيها اعظم وزرًا وقيل في الاشهر كلها (جلالين ٢٠٢٥)

پس ان حرمت والے مهبنوں ميں اپنى جانوں پرگناه كركے ظلم نه كرو كيونكهان چارمهبنوں ميں گناه كاوبال اور برط حجاتا ہے اوا كي قول بيہ كه تمام مهبنوں ميں گناه كي ذريعه اپنى جانوں پرظلم نه كرو .....

الله نتارک وتعالیٰ ہمیں ان تمام دس احکامات پراور پورے دین پر مکمل اخلاص واطاعت کے ساتھ ممل کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین ثم آمین

☆ ....... ☆ ...... ☆ ...... ☆

ماہ ذی الحجہ واقعات وحادثات کے آئینہ میں

ذىالحجه مطابق نمبرشار واقعات وحادثات جولائی ۲۲۰ ء ا۔ مدینہ کے وفد کا قبول اسلام ۔اسباب ہجرت البه نبوي جولائی این ۱۲ نبوی ۲\_بیعت عقبہ اولی 19/متي ١٢٣ ء ٣\_غزوهٔ سولق or lo هم پهلي عيدالاخي ٣/جون١٢٢ء D 1/10 ۵\_غزدهٔ بنی قریطه اریل کالاء 00 ٧- نكاح ام المؤمنين حضرت ام حبيبة متى ١٢٨ م DY ۸\_فرضیت حج مارچ اسلاء 09 ٩ \_ ججة الوداع كيليّ مكم عظمه مين داخله کیم مارچ میسیدء 0 10/1 ١٠ عرفات كوروانگى بروز جمعة المبارك ٢/ مارچ ١٣٢ء 010/9 اامنیٰ ہے واپسی 0 10/10 ١٠/ مارچ١٣٢٠ ء ١٢ ـ و فات حضرت ابوالعاص داما درسول الله صلى الله عليه وسلم فروري ١٣٣٠ ء اكوبهم ١٣\_ حضرت فاروق أعظم برقا تلانهمله 0 1 ۱۳ ما شهادت حضرت عثمان ذي النورين " متى لا ٢٥٪ ء a ratr ۵ا۔وفات محمد ابن ابی بکر ايريل ١٥٩ء DITA ١٧\_ وفات حضرت ابوموسيٰ اشعريٌّ فروري ٢٢٥ء مام ه ےا۔وفات حضرت جریرابن عبداللہ البجلی <sup>\*</sup> وتمبر الحاتدء 001 ۱۸\_وفات حضرت عبداللدابن انيس نومبر سايمةء 0 00 19\_فتح نشان؟سمرقند اگست ۲۸۳ء D 45 عم ممري ه ۲۰ و فات حضرت عبدالله ابن عياس رضي الله عنهمها جون ۸۸۸ ء ۲۱ ـ و فات حضرت مقدا دا بن معدی کرب ؓ نومبر لامنيء 014 ۲۲\_وفات امام محمد باقر" جنوري سسك سال ه ٢٣ ـ وفات ابوعبدالله الحاكم ،صاحب متدرك حاكم مئى ١٠١٥ء D 1.0

D\_101/19 ٢٣ ـ و فات علامه حافظ ابن حجر عسقلاني" جنوري وسهماء اكتوبر سماواء المسال ه متى الإقليه DITA. ٢٧ ـ و فات مفتى محمد حسنٌ صاحب جامعه اشر فيه لا مور جون الاوله D 154. ٢٧ ـ وفات مولا نامحد يوسف كاندهلوي ايريل ١٩٢٥ء DIMA ۱۱/۱کوبر۱/۱۶ ٢٨ ـ و فات مولا نامفتي محمود قائد تحريك نظام مصطفى المروسات

#### مآخذ ومصّا در

عد يرك بن فاستية م ، جلد م عليد يمان مدون م عليد يمان مدون م عليد يمان مدون م م جلد م عليد يمان مدون م م جلد م

9\_وفيات الاخيار اجلد × مولانامحمراحسن صابريًّ

۱۰ یا دِرفتگان اجلد × سیرسلیمان ندوی ً

( دوم ) جرى اورعيسوى سنين كا تقابل:

اس سلسله میں زیادہ تر انحصا رعلاّ مہ عبدالقدوں ہاشمی کی کتاب'' تقویم تاریخی'' مطبوعہ مرکزی ادارہ تحقیقات ِ اسلامی کراچی پر کیا گیا ہے مگر جہاں کہیں اشتباہ ہو اوہاں دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرلیا گیا۔ بہر حال حتی المقددر صحیح ترین تاریخ تقویم اور اندراج کی کوشش کی گئی ہے۔ والعلم عنداللہ العلام

ہماری دُعاہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ ناچیز کی اس معی کومفید سے مفیدتر بلکہ مفیدترین بنائے۔ آمین \_

> العبدالاثیم ۱ حقر محمد روح اللّٰد نقشبندی غفوری

## مولا نامحدروح الله نقشبندي غفوري کي دیگر علمي کتُب کي فهرست

(۱)....زیارات مکه کرتمه اورزیارات مدینه منوّره

(دوهے مکمل (نادرونایاب تصاویر کے ساتھ)

- (۲)....جوابرمجد ديه
- (٣)..... دوی کا شرعی طریقه
- (4) ..... عمامہ کے فضائل ومسائل
- (۵) ....مقتدائے اسلام اور صوفیائے کرام کے آخری کمات دو حصے مکمل
  - (٢) ....اساتذه كيلئة تربيتي واقعات
    - ( 2 ) ... طلبه كيلئة تربيتي واقعات
  - (٨) ..... ہفتہ کے ایا م اور اسکی خصوصیات
  - (۹) ....اسلامی مہینوں کے فضائل واحکام
  - (١٠)....فضيات مسواك اورحقيقت يُوتحه پييث
    - (۱۱) ....والدين اوراولا دايك عظيم نعمت
      - (۱۲) ....ابل علم کے قیمتی نصائح
        - (۱۳) ....تخذاسا تذه كرام

دارالاشاعت اُردوبازار،ایم اے جناح روڈ کراچی پاکستان فون نمبر 021.2213768

www.besturdubooks.wordpress.com \*